احمديت ليعنى حقيقى اسلام

از

سيد ناحضرت ميرزابشيرالدين محمو داحمد خليفة المسيح الثاني

## احريت ليعنى حقيقى اسلام

(تحرير فرموده ٢٣- مئي تا٢ جون ١٩٢٣ء)

اَعُوْدُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ اللَّهِ الرَّحْدُ الرَّحْدُ الرَّمِيْمِ اللَّهِ الرَّحْدُ الرَّحْدُ الرَّحْدُ الرَّحْدُ الرَّحْدُ المَّارِيْمِ اللَّهِ الرَّحْدُ الرَّحْدُ المَّارِيْمِ اللَّهِ الرَّحْدُ المَّارِيْمِ اللَّهِ المَّارِيْمِ اللَّهِ المَارِيْمِ اللَّهِ المَّارِيْمِ اللَّهِ المَّارِيْمِ اللَّهِ المَّارِيْمِ اللَّهِ المَّارِيْمِ اللَّهِ المَّارِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ المَّارِيْمِ اللَّهِ المَّارِيْمِ اللَّهِ المَّارِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ المَّارِيْمِ اللَّهِ المَّارِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ المَّارِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَارِيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُلُولُ اللللْمُلْمُلُولُ اللللْمُلْمُلْمُلُولُ اللللْمُلْمُلُولُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُلُولُ الللْمُلْمُلُولُ الللْمُلْمُ اللل

## خداکے فضل اور رحم کے ساتھ مھوّاالنَّا مِسوّ

اَلْحَنْدُ لِلّهِ رَبِّ الْفَلْمِيْنَ - الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ - مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاهُ نَعْبُدُ وَإِيَّاهُ نَسْتَعِيْنُ - وَإِيَّاهُ نَدْعُوا أَنْ يَهْدِينَا إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ - صِرَاطِ الَّذِيْنَ اَنْعَبْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُغَضُّوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْنَ - اللَّهُمَّ يَا رَبِّ الْهِمْنَا مَايَكُونُ فِيْهِ رِضَاك وَارْرُقْنَا تَقُوٰكَ وَصَفِّ خَوَاطِوَ نَاوَنَقِ اَفْكَارَنَا وَجَرِّءْنَا عَلَى مُقَابِلَةِ الشَّرِّ وَدَوَاعِيْهِ وَشَجِّعْنَا عَلَى مُخَالَفَةِ الْخَنَاسِ وَمَسَاعِيْهِ .

اُمْ اَبُعْدُ ہم اللہ تعالیٰ کا بے حدوا نتماء شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں ان طاقتوں کے ساتھ پیدا کیا جو ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقاماتِ ترقی تک پہنچا سی جس فی ہمیں علم وعرفان کے پُرویے جن کی ، د سے ہم آسمانِ روحانی تک اُر کر پہنچ سکتے ہیں۔ جس نے ہماری کمزوریوں اور کو تاہیوں کو و کھ کر روحانی علاج کے اسمرار ہمارے لئے کھولے اور ہماری طاقت اور قوت کے بڑھانے کی تدابیر علاج کے لئے بھیج جنہوں نے بیماریوں کاعلاج کیا اور ہماری طاقت اور قوت کے بڑھانے کی تدابیر اختیار کیں۔ اور ہم خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمارے دلوں میں اپنی محبت رکھی اور اپنی ملاقات سے اس نے ہمیں ملاقات کی تڑب پیدا کی پھراس محبت سے ہماری طرف کھینچاگیا اور اپنی ملاقات سے اس نے ہمیں مسرور کیا۔ جس نے اپنے عشق کاجام ہمیں پلایا اور اپنی وصل کے پیالہ سے ہمیں سیراب کیا جس مسرور کیا۔ جس نے اپنے عشق کاجام ہمیں پلایا اور اپنے وصل کے پیالہ سے ہمیں سیراب کیا جس مسرور کیا۔ جس نے اپنے عشق کاجام ہمیں پلایا اور اپنے وصل کے پیالہ سے ہمیں سیراب کیا جس مسرور کیا۔ جس نے زمانہ میں جبکہ روحانیت کے متلاشی اندھوں کی طرح مارے مارے بھرتے سے اس تاریکی کے زمانہ میں جبکہ روحانیت کے متلاشی اندھوں کی طرح مارے مارے بھرتے

سے اپ علم کاسورج پڑھایا اور اپنے ماسور اور مرسل حضرت احمد علیہ السلام کو مشرقی زمین سے بہا کیا اور اس کی نورانی کرنوں کے ذریعہ سے وساوس اور شکوک کی تاریکی کو بھاڑ دیا۔ پھراس نے اپنی رحمت کے باول برسائے اور اپنے فضل کی ہوائیں چلائیں۔ اور ہرا یک خشک ذمین کو سیراب کیا اور روحانیت اور تقویٰ کی روئیدگی کو نکالا تا دنیا ایک شاداب کھیت کی طرح ہوجائے بعد اس کے کہ وہ مرچکے تھے اور مرجھا گئے تھے۔ ہم اس کے نبی مجمد التحافظ پر بھی درود سیجتے ہیں جس کے ذریعہ سے وہ چشمہ پھوٹا ہو بھی خشک نہ ہوگا اور وہ علم کاوروازہ کھولا گیا ہو تلاش کرنے والوں کے ذریعہ سے وہ چشمہ پھوٹا ہو بھی خشک نہ ہوگا اور وہ علم کاوروازہ کھولا گیا ہو تلاش کرنے والوں کے التے بھی بند نہ ہوگا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں کے مطابق دنیا کو راستی اور ہدایت کی طرف لائے اور حق کو قبول کرنے کی اس کو تو نیش دے تا تمام دنیا ہیں امن اور صلح کادُوردَ ورہ ہوا ورروز مرہ کے جھڑے اور خس کو قبول کرنے کی اس کو تو نیش دے تا تمام دنیا ہیں امن کا اور صلح کادُوردَ ورہ ہوا ور روز مرہ کے جھڑے اور فساد دُور ہوں اور تالوگ اس حقیقی راحت کو یا لیس جو بغیر خد اتعالیٰ سے طف کے بھی نہیں مل سکتے۔ اُنٹھنڈ اُمین

اس کے بعد میں خوشی کااظمار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی تائید میں جواس نے تیرہ سو سال پہلے قرآن کریم میں نازل فرمایا تھا بانیان ریلیںجس کانفرنس کو اس جلسہ کے انعقاد کی توفیق عطافرمائی وہ کلام ہیہے:۔

السَّنْتِ مَنْدًا فَالرُّجِوْتِ زَجُرًا فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا - إِنَّ الْهُكُمُ لَوَاحِدُ -رَبُّ السَّمٰؤْتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ - إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ إِلْكُوَاكِبِ -وَحِنْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطِلْنَ ثَمَارِدِ لِهِ

لین میں اس امرکی شمادت کے طور پر کہ خدا کادین ہی آخر غالب رہے گاان مجالس کو پیش کرتا ہوں جو اس امرکی شمادت کے طور پر کہ خدا کادین ہی آخر غالب رہے گاان مجالس کو پیش کرتا ہوں جو انظام کرے گی اور اس جماعت کو پیش کرتا ہوں جو اس اور کسی کو اپنے دائرہ عمل سے باہر نہیں جانے دے گی اور ان لوگوں کو پیش کرتا ہوں جو اس وقت ندا ہب کی خوبیوں پر مضمون پڑھیں گے۔ ان سب کی کو ششوں کا آخر ہی نتیجہ نکلے گا کہ خدا ایک ہے آسانوں اور زمینوں اور جو بچھ ان کے در میان ہے سب کا رہ و وہ مشرقوں کا بھی ویسا ہی رہ ہے جہ سے اس روحانی بلندی کو جو سب سے قریب کی ہے ستاروں سے منور کیا ہے اور ان کا ہے کا م بھی مقرر کیا ہے کہ وہ ہرا یک اس مخص کے تملہ سے سیچ دین کو بچائیں جو لوگوں کو حق سے دور کرتا ہے اور خدا کی اطاعت سے باہر نکل گیا ہے۔

اس کے بعد میں اس مضمون کی طرف متوجہ ہو تاہوں جس پر بولنے کی مجھ سے خواہش کی مخی ہے بعنی احمدیت۔ لیکن پیشتراس کے کہ میں اس کے مذہبی پہلو پر روشنی ڈالوں میں احمدیت کی مخقر تاریخ اور اس کی موجودہ وسعت اور قوت کو بیان کرنا منروری سمجھتا ہوں۔ احمد بیہ سلسلہ کی بناء حضرت مرزا غلام احمد علیه السلام نے (۲۳ مارچ)۱۸۸۹ء میں قریباً ۵ سال کی عمر میں رکھی اور قادیان میں جو آپ کاوطن ہے اور جو این ڈبلیو ریلوے کے شیش بٹالہ سے گیارہ میل شال مشرق پر ایک چھوٹاسا قصبہ ہے اس کا مرکز تجویز کیا۔ باوجو داس سخت مخالفت کے جو آپ کی تمام نداہب ہندنے کی اور اس غیرہد ردانہ بلکہ بعض او قات نخالفانہ رویہ کے جو گو رنمنٹ نے آپ سے برتا آپ کاسلسلہ تمام اکناف ہند میں برجنا شروع ہوا حی کہ آپ کی وفات کے وقت جو ۱۹۰۸ء میں ہوئی احمریہ جماعت کی تعداد کئی لاکھ تک پہنچ گئی تھی اور یہ سلسلہ ہندوستان سے نگل کر عرب اور افغانستان میں بھی مچیل چکاتھا۔ آپ کی وفات کے بعد سلسلہ کے امام حضرت استاذی المكرم مولوي نور الدين صاحب منتخب ہوئے اور آپ كي وفات پر جو ١٩١٣ء ميں ہو كي يہ عاجز جماعت کا امام منتخب ہوا۔ (ابتدائے اسلام کی طرح احمد یہ جماعت کا بھی ایک امام مقرر ہو تاہے جے جماعت منتخب کرتی ہے اور میہ منروری نہیں کہ وہ حضرت مسیح موعود کی اولادیا خاندان میں ے ہو چیسے کہ حضرت خلیفہ اول کوئی حسبی یا نسبی تعلق حضرت میج موعود سے نہیں ر کھتے تھے اور نہ بیہ ضروری ہے کہ وہ آپ کے خاندان میں سے نہ ہواہیسا کہ یہ عاجز حضرت مسیح موعود کی فرزندی کی عزت رکھتاہے)اس وقت میہ سلسلہ نمام دنیامیں پھیلا ہوا ہے اور اس کے ممبروں کی تعدا دیانچ لاکھ سے زیادہ ہے جن میں سے بڑا حصہ ہندوستان اور اس کے قریب کے علاقوں میں ہے۔ اس مخالفت شدید کے سب سے جو اس سلسلہ کے افراد سے کی جاتی ہے بہت ے لوگ مخفی طور پر احمدی ہیں لیکن ظاہر طور پر شامل نہیں ہو کئے چنانچہ ایسے لوگ ہندوؤں ا سكموں اور دو سرے مسلمان فرقوں میں كثرت سے بائے جاتے ہیں۔

اس سلسلہ میں ہرقوم اور طبقہ کے لوگ شامل ہیں اعلیٰ اقوام کے بھی اور نام نماداد نیٰ اقوام میں سلسلہ میں ہرقوم اور طبقہ کے لوگ شامل ہیں ان قوموں میں سے جن کو لوگ ادنیٰ سجھتے ہیں میں سے بھی۔ چنانچہ بچھلے دو سال کے قریب آدمی اس سلسلہ میں داخل ہوئے ہیں اور ہر میننے میں سے بخاب اور یو پی میں ہزار کے قریب آدمی اس سلسلہ میں داخل ہوئے ہیں اور ہر میننے میں سے جات ہو ہرت کے اندر کئی سو جاعت بڑھ رہی ہے ای طرح حیدر آباد کی ادنیٰ اقوام میں سے بھی پچھلے سال کے اندر کئی سو آدمی اس سلسلہ کی تربیت کے نیجے آیا ہے۔

مکی لحاظ سے جماعت احمد بیہ ہندوستان کے ہرصوبہ میں ہے کوئی صوبہ ایبانہیں ہے کہ جہال اس جماعت کے افراد نہ یائے جاتے ہوں۔افغانستان کے دونوں حصوں بینی پشتو ہو کلنے والے اور فاری بولنے والے دونوں علاقوں میں جماعت موجود ہے۔ ہندوستان کے جنوب کی طرف سلیون' برما' ملایا سٹریٹس سینکمنٹ میں بھی جماعت موجو د ہے ۔ سلیون سے دوا خبار بھی جماعت کے نکلتے ہیں ایک ملایا میں اور ایک انگریزی میں۔ چین میں تبلیغ کاسلسلہ با قاعدہ نہیں ہے لیکن جیسا کہ ایک ترکی پارلمینٹ کے ممبر کی ایک کتاب سے جو انہوں نے اپنی سیاحت کے متعلق الکھی ہے معلوم ہو تاہے کہ وہاں بھی جماعت ہے گواند رون ملک کی جماعت کا مرکز ہے ابھی تک تعلق قائم نہیں ہوا۔ جزیرہ فلیائن اور ساٹرا کے پچھے لوگ بھی سلسلہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ شکالی اور مغربی ایشیائی علاقوں میں ہے ایران' بخارا' عراق' ولایت' موصل' عرب اورشام میں جماعت احمد ہیہ یائی جاتی ہے افریقہ کے علاقوں میں سے مصر' یو گنڈا' مشرقی افریقہ' زنجار' جرمنی' جزیرہ ماريشس٬ نثال (جنوبي ا مريكه)٬ مراكش٬ الجزائر٬ سيراليون٬ گولذ كوسٺ (گھانا) اور نائيجريا ميں جماعتیں قائم ہو چکی ہیں۔ اور جزیرہ ماریشس' نائیجریا اور گولڈ کوسٹ اور مصرمیں با قاعدہ مشن بھی قائم ہیں اور ماریشس سے ایک اخبار سلسلہ کی تائید میں فرانسیبی زبان میں نکاتا ہے۔ یو رپ کے علاقوں میں سے اب تک صرف انگلتان اور فرانس میں جماعت ہے اور انگلتان میں مثن بھی وس سال سے قائم ہے۔ امریکہ میں صرف تین سال سے مشن قائم ہوا ہے اور اس وقت یو نا پینٹر سٹیٹس میں ایک ہزا ر کے قریب آ د می سلسلہ میں داخل ہو <sub>چ</sub>کا ہے۔ اس جگہ ہے ایک سہ ماہی رسالہ بھی مثن کی طرف سے نکلتا ہے۔ یونا یکٹ سٹیٹس کے علاوہ جزیرہ ٹرینیڈاڈ اور جنولی ا مریکہ کی ریاست ہائے برا زمیل اور کوسٹوریکا میں بھی جماعت ہے۔ جزائر میں سے آسٹریلیا اس نعت عظلی میں حصہ وارہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی بناء پریقین رکھتے ہیں کہ ابھی زیا وہ دن نہیں گذریں گے کہ سب دنیا اس نعمت سے حصہ لے گی۔

ہرایک فخص کے دل میں طبعاً یہ سوال پیدا ہوگا کہ سلسلہ احمد یہ کے امتیازی مسائل اس قدر نداہب اور سلسلوں کی موجودگی میں سلسلہ احمد یہ کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ للذا میں ندہجی امور میں سے سب سے پہلے اس مسئلہ کولیتا

ہرایک مخض جو کی الهامی ند بہب سے تعلق رکھتا ہے اس امر پر بھی یقین رکھتا ہے کہ

خداتعالیٰ کی طرف ہے و کتافو کتا آنہاء آتے رہے ہیں دنیا کی کوئی قوم ایمی نہیں ہے جس میں خدا تعالیٰ کی طرف ہے آنے والے لوگ نہائے جاتے ہوں۔ و نیا کی ترقی انمی لوگوں ہے وابسہ ہے اور ان لوگوں کو علیحدہ کرکے دنیا میں تاریکی بی تاریکی نظر آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاِنْ مِیْنُ اُمُعَیَّ اِلاَّ خَلاَ فِیْکُا مُندِیْنٌ آ۔ کوئی قوم ایمی نہیں ہے جس میں کوئی ہی نہ گذرا ہو۔ قدیم تاریخ کی ورق گردانی اور آثار قدیمہ کا جس ہمیں زیادہ ہے زیادہ اس حقیقت کا معتقد بناتا جاتا ہے اور یہ تحقیق بی نوع انسان میں یکا گشت پیدا کرنے کا بہت بردا موجب ہور ہی کا معتقد بناتا جاتا ہے اور یہ تحقیق بی نوع انسان میں یکا گشت پیدا کرنے کا بہت بردا موجب ہور ہی ہے جس کا سرا قرآن کریم کے سرہ جس نے اس حقیقت کو سب سے پہلے بیان کیا ہے۔ جب ہم ان انبیاء کی آمد کی غرض کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو تا ہے کہ ان کی بحث کا دائی ہمیشہ دنیا میں طرح آتے رہے ہیں جو بارش کے ایک لیے عرصہ تک بند رہنے کے بعد آتا ہے اور دنیا کو سرسز طرح آتے رہے ہیں جو بارش کے ایک لیے عرصہ تک بند رہنے کے بعد آتا ہے اور دنیا کو سرسز طرح آتے رہے ہیں جو بارش کے ایک لیے عرصہ تک بند رہنے کے بعد آتا ہے اور دنیا کو سرسز میں ایک دو سرے سے بدا ہو جاتے ہیں اکھا کرنے وی کیا رہی باتا ہے جس کے سامنے میں ایک دو سرے سے جدا ہو جاتے ہیں اکھا کرنے کے لئے وہ شکاری بجاتا ہے جس کے سامنے میں ایک دو سرے سے جدا ہو جاتے ہیں اکھا کرنے کے لئے وہ شکاری بجاتا ہے جس کے سامنے میں ایک دو سرے سے جدا ہو جاتے ہیں اکھا کرنے کے لئے وہ شکاری بجاتا ہے جس کے سامنے میں ایک دو سرے سے جدا ہو جاتے ہیں اکھا کرنے کے لئے وہ شکاری بجاتا ہے جس کے سامنے میں ایک دو سرے سے جدا ہو جاتے ہیں اکھا کرنے کے لئے وہ شکاری بجاتا ہے جس کے سامنے دیو اس کے ذریعہ سے پھر صدافت پر جمع ہوتی ہے اور منزل مقصود کی طرف قدم میں ایک

یہ سلسلہ نبوت جس طرح بھشہ سے چلا آیا ہے ہما ہے نزدیک ای طرح آئندہ چلا جائے گااور وہ کی وقت بندنہ ہو گا کیونکہ عقل انسانی اس سلسلہ کے بند ہونے کے خیال کو رد کرتی ہے۔ اگر و کتا ونیا بین تاریکی اور خدا تعالی ہے دوری کے زمانے آتے رہیں گے تو یہ سلسلہ بندنہ ہوگا۔ اگر و کتا فو کتا گوگ اصل راستہ کو چھو ڈ کر گمراہی کے گھنے جنگلوں میں راستہ کھوتے رہیں گے اور سچر راستہ کی طرف چنچنے کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوتی رہے گی اور وہ ہدایت کی جبتو کرتے رہیں گے توالیے لوگوں کی آمد کا انقطاع بھی ناممکن ہے کیونکہ خدا تعالی کی رحیعت کی شان رہیں گے توالیے لوگوں کی آمد کا انقطاع بھی ناممکن ہے کیونکہ خدا تعالی کی رحیعت کی شان سامانوں کو منادے۔ ایساخیال اس سرچشم مرحم پربد نلنی ہے اور روحانی نابینائی کی علامت۔ اس مامانوں کو منادے۔ ایساخیال اس سرچشم مرحم پربد نلنی ہے اور روحانی نابینائی کی علامت۔ اس عام قاعدہ کے ماتحت ہم لوگ بھین رکھتے ہیں کہ اس وقت ایک ہادی اور رہنما کی ضرورت تھی جو دنیا کو خدا تعالی کا راستہ دکھائے اور شک وشبہ کی زندگی ہے نکال کریقین اور وثوق کے مرتبہ تک دنیا کو خدا تعالی کا راستہ دکھائے اور شک وشبہ کی زندگی ہے نکال کریقین اور وثوق کے مرتبہ تک

پنجائے

اے بھائیو!اگر دنیا بھی کسی نبی کی مختاج تھی تووہ آج اس سے بڑھ کر مختاج ہے۔ نداہب کی

جَرْ آج کھوکھلی ہورہی ہے اور دنیا میں تین ہی قتم کے لوگ نظر آتے ہیں یا تو وہ جو غد ہب ک

بر اب کوئی خرباد کمہ کے ہیں اور خداتعالی کویا تو بنگلی جواب دے کیے ہیں یا اس یران کو م

صرورت وہی بیراد مدید ہے ہیں اور طراعای ویا و بعلی جواب دے ب یون اس کے اور اور مرہ کی زندگی بر ویاہی دیمان ہے جیسا کہ میا ژوں اور دریاؤں بر کیونکہ اس کا وجود ان کی روز مرہ کی زندگی بر

کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ اگروہ یہ فیصلہ کرلیں کہ خدانعالی نہیں ہے تو بھی ان کے اعمال میں کوئی تغیر

وی امر یں دامات مردہ میں میں عددا ہے تواب بھی اس کا اثر ان کے اعمال پر چھے نہیں ہے۔ واقع نہ ہواور اب جو دہ کہتے ہیں کہ خدا ہے تواب بھی اس کا اثر ان کے اعمال پر پچھے نہیں ہے۔

یہ اور ایساں تک کمہ اٹھتے ہیں کہ ہم اپنی حریت کو خد انعالیٰ کے لئے بھی نہیں چھو ڑ کتے اور اپنے

وقار کو خداتعالی کے سامنے دعااور عاجزی کرکے صدمہ نہیں پنچانا چاہتے۔ دوسری قتم کے وہ

لوگ ہیں جو خداتعالی کے تو قائل ہیں اوراس کی طاقتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں لیکن وہ اس پیا ہے کی طرح ہیں جو ریگٹان کے ٹیلوں کے درمیان داستہ بھول جاتا ہے ادر میلوں میل تک اسے پانی

کاایک قطرہ نہیں ملا۔ جوں جوں وہ پانی کی تلاش کر تاہے اس کی پیاس اور بڑھتی جاتی ہے اور اس پر آئے

کی گھبراہٹ ترقی کرتی جاتی ہے گمراس کامچرنااور چکرلگانااس کو نفع نہیں دیتا۔وہ ایک سراب سے

دوسرے سراب تک جاتا ہے اور بھی دور ہو تاجاتا ہے اور آخر موت کے قریب پینچ جاتا ہے۔ تاریخ

تبیراگروہ وہ ہے جواپی قسمت پر خوش ہے اور اپنی طالت پر قانع ہے گراس لئے نہیں کہ وہ یہ خیال کر تاہے کہ اس کی فطرت کے نقاضے بورے ہو چکے ہیں بلکہ اس لئے کہ وہ ہمت ہار چکا ہے

یہ عوں وہ ہے دہ ان سرت سے دیں ہوچکا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے فضل پہلوں پر ختم ہو چکے ہیں۔ اور خدا کے فضل سے مایوس ہوچکا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے فضل پہلوں پر ختم ہو چکے ہیں۔

میں اس کے سوتیلے بیٹے کی طرح ہوں جے وہ اپنے مال کاوارث نہیں قرار دیتا اس لئے میرے

یں ہاں سے سویج ہیے کی سرح ہوں سے وہ اپ وں مار ارتف میں مربانی نے مجھ تک پہنچادیا۔ لئے وہی کافی ہے جو پہلوں کے دسترخوان سے اٹھااور جوان کی مهربانی نے مجھ تک پہنچادیا۔

ہی ہی جبو پھول ہے و سر خوال ہے اسا اور بوال کے اعتبائی اس کو فائدہ پہنچا شکتی ہے نہ مگر بیہ تنیوں حالتیں غیر طبعی ہیں نہ پہلے گروہ کی بے اعتبائی اس کو فائدہ پہنچا شکتی ہے نہ

دو سرے گروہ کی بے فائدہ جدو جمد اور نہ تیسرے گروہ کی قناعت۔ جو چیز فائدہ پنچاعتی ہے وہ

خدا کا عرفان ہے جو تمام تاریکیوں کو مٹاکر انسان اور خداتعالی کے درمیان سے سب پردے ہٹا دیتا ہے اور بندے اور خدا کو ایک جگہ جمع کردیتا ہے اور ند بہب کو ایسی صورت میں انسان کے

دیتا ہے اور بھرے اور عدا وہیں جبہ ک طروع ہے اور مدہ ب وہیں مورت میں معلی اور مدہ ہات مانے پیش کرتا ہے کہ اس کاول اسے قبول کرلیتا ہے اور اس کی عقل تسلی پاجاتی ہے اور میہ بات

نہ آج تک نبیوں کے بغیرد نیا کو حاصل ہوئی ہے نہ آئندہ ہو سکتی ہے۔

اے بھائیو! ذراغور تو کرو کہ اس وقت کو نسانہ ہب ہے جس کے تمیع اس امر کے دعویدار
ہوں کہ انہوں نے وہ کچھ پالیا ہوجو پہلے نبیوں کے ذریعے سے دنیا کو ملاتھا؟ کیا ہے امرد رست نہیں
کہ لوگ اس امر بر قانع ہیں کہ انعامات پہلوں پر ہی ختم ہو چکے یا نہ ہب کو ہی جو اب دے چکے ہیں
یا ہے سبجھتے تو ہیں کہ ان کو سب پچھ مل گیا؟ مگران کی مثال اس معمول کی طرح ہے جو مسمریزم کے
اثر کے پنچے بیسیوں غیر معقول امور کو تشکیم کرتا ہے لیکن دو مرے دیکھنے والوں کو پچھ بھی نظر
نہیں آتا۔ اگر یہ بچ ہے اور ضرور ہے تو آج بھی دنیا کو ای طرح ایک بی کی ضرورت ہے جس
طرح کہ پہلے زمانوں میں تھی اور اس وجہ سے احمدی جماعت اس امرکی معقد ہے کہ نبوت کا
طرح کہ پہلے زمانوں میں تھی اور اس وجہ سے احمدی جماعت اس امرکی معقد ہے کہ نبوت کا
دروازہ بیشہ سے کھلا ہے اور کھلا رہے گا اور یہ کہ موجودہ زمانہ نمایت زور سے ایک نبی کی
ضرورت کی شمادت دے رہا ہے۔

گرہم لوگ اپنے عقیدہ کی بتاء صرف زمانہ کی شمادت پر ہی نہیں رکھتے بلکہ پہلے نہوں کی شمادت پر بھی ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہرا یک نذہب کے پیشواؤں نے ایک آنے والے نبی کی بشارت دی ہے جیسے ہندوؤں میں نہہ کلنگ او تارکی پیشکوئی ہے جس کے وہ اب تک منتظر ہیں' مسیحیوں میں مسیح کی آمد ٹانی کی' مسلمانوں میں مہدی اور مسیح موعود کی' زردشتیوں میں موسیو در بھی کے آنے کی پیشکو ئیاں ہیں۔ اگر آئندہ سلسلہ نبوت دنیا سے بند ہوچکا ہو تاتو یہ سب تو میں ایک آنے والے کے متعلق کیوں متفق ہو تیں ؟

پھرا یک اور عجیب بات ہے جو ہم ان پیشکو ئیوں میں دیکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ وہ علامات جو
ان موعود نبیوں کے متعلق بیان کی گئی ہیں ایک دو سرے سے ملتی جلتی ہیں۔ سب کی سب
میشکو ئیوں میں اس زمانہ میں بدیوں کی کشرت' بیاریوں کی زیادتی' ستاروں کا ٹوٹنا' سورج اور
چاندگر ہمن کا لگنااور لڑا ئیوں کا ہو تاوغیرہ علامات بتائی گئی ہیں اور کام بھی ان موعودوں کا ایک ہی
بتایا گیا ہے یعنی اس وقت ان کے ذریعہ سے سب دنیا پر صداقت بھیل جائے گی اور ند ہب حقہ کو
غیر معمولی طور پر دو سرے دینوں پر غلبہ ملے گاجواس سے پہلے بھی حاصل نہیں ہوا۔

اب ایک طرف تو ان پیشکو ئیوں کا اپنے وقت پر پورا ہو جانا بتا تا ہے کہ یہ پیشکو ئیاں جھوٹی شیں ہیں۔ دو سری طرف ان موعودوں کا مقررہ کام اس ا مرکو ناممکن قرار دیتا ہے کہ ایک ہی وقت میں اس قد رموعودا پنے اپنے ند ہب کو سارے اویان پر غالب کریں۔ پس لاز ما میں نتیجہ نکاتا ہے کہ یہ پیشکو ئیاں ایک ہی مختص کے متعلق ہیں جو اس غرض کے لئے آئے گا کہ اپنی قوت قد سیہ

ے سبادیان کوا کی جگہ جمع کردے اور سب قویش اس کے ذریعہ سے سچاراستہ دیکھیں۔

لیکن جمال سے معلوم ہوتا ہے کہ سے سب پیشگوئیاں ایک ہی موعود کی خبردے رہی ہیں وہاں

ان پیشگوئیوں سے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس موعود کوالی خصوصیات بھی حاصل ہوں گی جن

کے سبب سے تمام اقوام اس کوا پناہی سمجھیں گی۔ اس کو ہندوؤں سے بھی ایسا تعلق ہوگا کہ وہ اسے اپنا نہ کلنک او تار قرار دے سکیں گے اور فارسیوں سے بھی اسے ایسا تعلق ہوگا کہ وہ اسے اپنا نہ کلنک او تار قرار دے سکیں گے اور فارسیوں سے بھی اسے ایسا تعلق ہوگا کہ وہ اسے اپنامہدی اپنامہدی کے اور مسلمانوں سے بھی اسے ایسے تعلق ہوگا کہ وہ اسے اپنامہدی کہ سمجھ سمجھ سمجھ سمجھ سکیں گے اور مسلمانوں سے بھی اسے ایسے تعلق ہوگا کہ وہ اسے اپنامہدی کے اور سے تعلق اس کے اور سے تعلق ہوگا کہ وہ اسے اپنامہدی کے اور سے تعلق اس کے اور سے تعلق اسے خرار ہوں کے دریعہ سے مختلف قوموں کی طرف منسوب ہو۔ مثلاً کی قوم کے ساتھ اسے خراجی تعلق ہو مکی توم کے ساتھ نسلی تعلق ہو مکی توم کے ساتھ نسلی تعلق ہو مکی توم کے ساتھ نسلی تعلق ہو وہ کئی تعلق ہو وہ کی تعلق ہو اس کوا پنا قرار کی ساتھ سیاسی اور تبرنی تعلق ہو حتی کہ ہرقوم اس کوا پنا قرار دے سکھ۔

بچانے کے سبب سے جو ہزاروں سال سے اس پر کئے جاتے تھے مسیحیوں کے موعود کہلانے کے مستحق تھے اور انہی چار قوموں پر بس نہیں آپ دنیا کی ہرایک قوم کی قدیم اخبار کو پورا کرنے والے اور ساری دنیا کی امیدوں کو برلانے والے تھے۔

وہ سب پیشکو ئیاں جو پہلے عمیوں نے کی تھیں آپ کے حق میں اور آپ کے ہاتھ پر پوری ہو کیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پیشکو ئیوں کے پورا ہونے سے پہلے دوبارہ ان کے وقوع کاوقت قریب آجانے کی آپ کو خبروی اور ثابت کردیا کہ آپ ہی ان پیشکو ئیوں کے پورا ہونے کے مستحق تھے۔

آپ کے زمانہ میں وہ غیر معمولی حالت بھی پیدا ہوئی جو پہلی کتب میں بتائی گئی تھی اور اس زمانہ سے پہلے بھی دنیا میں اس قدر امن بھی زمانہ سے پہلے بھی دنیا میں اس کاظہور نہیں ہوا۔ یعنی کما گیا تھا کہ اس زمانہ میں اس قدر امن بھی ہو گا کہ بیچے سانپوں سے اور بکریاں بھیٹریوں سے بے خوف تھیلیں گ<sup>7</sup>۔ لیکن لڑا ئیاں بھی بکثرت ہوں گی کے گیا امن اور جنگ ایک ہی وقت میں دنیا میں پائے جائیں گے۔ چنانچہ یہ بات نمایت

ممتاز طور پر آجکل دنیا میں نظر آتی ہے کہ ایک طرف تو حب الوطنی کے جذبات اس قدر ترتی پر میں کہ ان کے اثر کے ماتحت تمام اقوام کا اندرونی انتظام پہلے زمانوں کی عام حالت سے بدر جما اچھا ہے اور وہ جھڑے اور لڑائیاں اور لوٹ مار جو پہلے زمانوں میں ملکوں میں ہوتی تھی اب دنیا کے بیشتر حصہ سے مفقود ہے مگراس کے مقابلہ میں بین الا قوام تعلقات بالکل خراب ہیں اور ہر قوم دو سری قوم سے خاکف و ترسان ہے اور قومی حسد انتہاء کو پہنچ گیا ہے۔

ان کے علاوہ مسلمانوں میں آنے والے موعود کی نسبت نمایت تفصیل سے پیشکو ئیاں موجود ہیں وہ سب اپنے اپنے رنگ میں یو ری ہو چکی ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس موعو دکی پیدائش کے زمانہ میں ا یک نئی سواری ایجاد ہو گی جس کے سب سے اونٹ ترک کردیئے جائیں گے^۔ چنانچہ ریل ایجاد ہو چکی ہے اور الی ایجاد ہو گی کہ تمام دنیا کی خبرا یک آن میں سنی جاسکے گی 9 ۔ چنانچہ تار ایجاد ہو چکی ہے۔ پھر لکھا تھاا س وقت عور تیں زیا دہ ہو جائیں گ<sup>ی ا</sup>۔ اور تجارتی کاروبار میں سے چیزون کے فروخت کرنے کا کام عورتوں کے سپر دہوگا"۔ اور عورتوں کے لباس ایسے ہوں گے کہ ان کا جسم کاوہ حصہ جے پہلے لوگ بھی خواہ وہ عور توں کے پر دہ کے قائل نہ تھے پر دہ کے قابل سمجھا کرتے تھے نگا نظرآئے گا۔ ''۔ اور اس وقت نین بڑی حکومتیں نین بڑی حکومتوں سے لڑیں گی اور تین جو فاتح ہو تکی قسطنطنیہ پر قبضہ کرلیں گی <sup>۱۳</sup> لیکن ایک شخص قسطنطنیہ سے بھاگ کرشام کی طرف چلاجائے گااور وہاں سے جنگ کرکے اپنے علاقہ کو واپس لے لے گا۔ ای طرح لکھا تھا کہ اس ونت نصارای کو دیگرا توام برغلبه ہو گا<sup>سا</sup>۔اور ملک عرب دو سرے صوبوں سے الگ ہو جائے گااور عراق اور شام اور مصر کی حکومتیں الگ قائم ہو جائیں گ<sup>0</sup>۔ اور ایک قوم مہینوں کو چھوٹ<del>ا</del> کردے گی<sup>11</sup>ے اسلامی شریعت کی مقرر کردہ حدود ترک کردی جائیں گی<sup>21</sup>ے جؤا کثرت سے تھیل جائے گا^ا۔ بولیس کثرت سے مقرر ہوگی الے عور توں میں مردوں کے لباس کارواج ہوجائے گائے مزدوروں کی حکومت ہوگی۔ <sup>۲۱</sup>۔ امراء غرباء کے لئے اپنے مالوں کی زکو ق نکالنے کو بوجھ خیال کریں گے <sup>۲۲</sup>۔ اسلامی حکومتیں مٹ جائیں گ<sup>ی ۲۳</sup>۔ عرب کی دینی حالت بہت خراب ہو جائے گی ۲۳ ۔ بے جان چزیں بولیں گی <sup>۲۵</sup>۔ جس ہے **نونوگراف دغیرہ کی ایجاد کی طرف اشارہ ہے**' ایسی سوا ریاں دریافت ہوں گی جو اس سے پہلے دنیا میں موجود نہ تھیں جس سے ہوائی جماز وغیرہ کی طرف اشارہ ہے ۲۶۔ دوسمند روں کے درمیان ایک خشکی جس کے ایک طرف مونگایایا جا تا ہے

اور دو سری طرف مو تی'اس کو پھاڑ کر دونوں سمند روں کو ملا دیا جائے گااور اس میں سے کثرت

سے جہاز گذریں گے <sup>2</sup> میں جو سویز اور پیانامہ کی نہروں کی طرف صاف اشارہ ہے۔ پھر لکھا تھا کہ اس وقت کتابیں اور اخبارات کثرت سے شائع ہوں گے '' علوم ہیئت کے بہت انکشاف ہو گئے <sup>9</sup> میں دریا قریباً خشک ہو جائیں گئ ''' حتی کہ اصل دریا قریباً خشک ہو جائیں گئ '' میں کو نظے <sup>9</sup> میں دریا قریباً خشک ہو جائیں گئ '' میں اور کو از ادیا جائے گا '' میرکارواج زیادہ ہو جائے گا '' میں ممالک کی اصل آبادی تباہ کردی جائے گئ تی وغیرہ کی قدیم رسوم قانو نا بند کردی جائیں گئ '' وغیرہ وغیرہ و بیرہ سب میں گئار کیاں اس زمانہ میں بوری ہو چکی ہیں۔

ای طرح بتایا گیاتھا کہ بیہ موعود دو بیاریوں میں مبتلاء ہو گا ایک دھڑکے اوپر کے حصہ ہے تعلق رکھے گی اور ایک ٹیلے دھڑہے <sup>۳۲</sup>۔ اور بیر کہ اس کا رنگ گندم گوں ہو گا' سرکے بال سیدھے ہونگے <sup>۳۵</sup>۔ اور بیہ کہ اس کے کلام میں لکنت ہوگی <sup>۲۷</sup>۔ کسانوں کے خاندان میں ہے ہو گا<sup>ے س</sup>ے اور وہ بات کرتے وقت ہاتھ کو ران پر مارے گا<sup>۳۸</sup>۔ اور کدعہ نامی گاؤں ہے ٹلا ہر ہو گا <sup>۳۹</sup> مسیحیت اور مهدویت کی دوشانوں کاجامع ہو گا<sup>ہ ہی</sup>۔ چنانچہ ای طرح ہوا۔ آپ کو دو ران سر اور ذیا بیلس کی دو بیاریاں تھیں رنگ گندم گوں اور بال سیدھے تھے اور آپ کے کلام میں خفیف کئنت پائی جاتی تھی اور بات کرتے وقت آپ کو ران پر ہاتھ مارنے کی عاوت تھی۔ آپ کسانوں کے خاندان میں سے تھے اور قادیان کے باشندے تھے جے عوام الناس کادی کے لفظ سے لِکارتے ہیں۔ غرض جب سب پیشکو ئیوں پر مجموعی حیثیت سے نظر ڈلیں تو سوائے اس زمانہ کے اور کسی زمانہ پر اور سوائے آپ کے وجود کے اور کسی مخص پر وہ چسپاں نہیں ہوتیں اور صاف معلوم ہو تاہے کہ بھی زمانہ اس موعود کے ظہور کاہے جس کی خبر پہلے نبیوں نے دی تھی اور آپ ہی وہ موعود ہیں جن کی انظار میں صدیوں سے لوگ بیٹھے تھے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان علامتوں میں سے بہت ہی علامتوں کے یو را ہونے سے پہلے بانی سلسلہ احمدید نے بذرایعہ خاص الهام کے ان کے بورا ہونے کی خبردی تھی جیسے طاعون کی آمد' یو رپ کی جنگ عظیم' زار روس کی معزولی اور روس سے آئندہ یاد شاہت کامٹ جانااور زار روس اور اس کے خاندان کی قابل رحم حالت ا ورعالمگیرزلزلوں کا آنا'ا نفلو کنزا کاحملہ وغیرہ وغیرہ توجار ایقین اور ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے اور ہم اس امرپر ایمان لانے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔ اور ہر شخص جو انصاف پیندی ہے کام لے گااور فیصلہ میں جلدی نہ کرے گابلکہ سوچ کراور غور کرکے فیصلہ کرے گاا س نتیجہ بریسنچے گاکہ خداتعالی نے بانی سلسلہ احدید میں تمام اقوام کی امیدوں کو یو را کردیا ہے اور اس کی رحت کادریا دلوں کی خٹک زمینوں کوسیراب کرنے کے لئے اپنے کناروں سے اُم پھل کر ہمہ پڑا ہے۔ پس مبارک ہے وہ جواس پانی کواپنے کھیت میں جمع کر تا ہے اور اِباءاور انتکبار سے کام نہیں لیتا اور دین کودنیا پر مقدم کر تاہے۔

اس ا مرکے بیان کر چکنے کے بعد کہ احمدی جماعت دو سرے ندا ہب یا فرقوں ہے اس لئے جدا ہے کہ اس نے ان شانات کو دیکھ کرجو آخری زمانہ کے مصلح کے لئے بطور علامت بتائے گئے تھے حضرت مرزا غلام احمد علیہ العلو ة والسلام کے دعویٰ کو قبول کرلیا ہے اور وہ اب دو سری قوموں کی طرح کی اور مصلح کی جو اس زمانہ کے لئے مقدر ہو ختظر نہیں ہے اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ بانی سلسلہ احمد یہ نے اپنی آمد کی غرض کیا بتائی ہے؟

آپ فرماتے ہیں

"وہ کام جس کے لئے خدانے جھے امور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتہ میں جو کدورت واقع ہوگئی ہے اس کو دور کرے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں اور سچائی کے اظمار سے نہ ہی جنگوں کا خاتمہ کرکے صلح کی بنیاد ڈالوں اور وہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آ تکھ سے مخفی ہوگئی ہیں ان کو ظاہر کردوں اور وہ روحانیت جو نفسانی تاریکیوں کے پنچے وب گئی ہے اس کا نمونہ و کھاؤں اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یا دعا کے ذریعہ سے نمودار ہوتی ہیں حال کے ذریعہ سے نہ محض مقال سے ان کی کیفیت بیان کروں اور سب سے ذیا دہ یہ کہ وہ خالص اور چکتی ہوئی تو حید جو ہرایک قتم کے شرک کی آمیزش سے خالی ہے جو اب نایو دہو چک ہے اس کا دوبارہ قوم میں دائی پودالگادوں اور سب بچھ میری قوت سے ناپو دہو چک ہے اس کا دوبارہ قوم میں دائی پودالگادوں اور سب بچھ میری قوت سے ناپو دہو چک ہے اس کا دوبارہ قوم میں دائی پودالگادوں اور نہین کا خدائے "

و خدا تعالیٰ نے مجھے مطلع کیا ہے تا میں گمراہوں کو متنبہ کروں اور ان کو جو تا رکی میں رہے ہیں روشنی میں لاؤں۔"""۔

" فدا تعالی نے مجھے بھیجا تا ہیں اس خطرناک حالت کی اصلاح کروں آورلوگوں کو خالص تو حید کی راہ بتاؤں چنانچہ میں نے سب پچھ بتا دیا اور نیز میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تا ایمانوں کو قوی کروں اور خدا تعالی کا وجو دلوگوں پر ثابت کر کے دکھلاؤں کیونکہ ہرا یک قوم کی ایمانی حالتیں نمایت کمزور ہوگئی ہیں اور عالم آخرت صرف ایک افسانہ سمجھاجا تا

پرآپ فرماتے ہیں کہ آپ اس لئے دنیا کی طرف بیمجے گئے کہ <sup>تا</sup> :

" دنیا کو اخلاقی اور اعتقادی اور علمی اور عملی سچائی کی طرف تھینچا جائے اور نیزیہ کہ وہ خاص کشش سے ایسے طور سے تھنچ جائیں کہ ان امور کی بجا آوری میں ان کو ایک قوت حاصل ہو۔ """۔

پھر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں سے ایک اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا ہ میں اور جماعتیں اور ملک جو دو سری قوموں اور جماعتیں اور ملک جو دو سری قوموں اور جماعتوں یا حکومتوں کے ظلم کے نیچے دبی ہوئی ہو نگی ملموں سے نجات پائیں گی اور اپنی اپنی قیدوں سے آزاد کی جائیں گی اور خدا تعالی ان کی مشکلات کو دور کرکے ان کو راحت اور آرام کی زندگی نفید کرے گا۔

پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا کام یہ ہے کہ اول ممام قوموں پر اسلام کی سچائی کی ججت پوری کریں "۲"۔ دوم۔ "اسلام کو غلطیوں اور الحاقات بے جائے منزّہ کرکے وہ تعلیم جو روح وراستی سے بھری ہوئی ہے خلق اللہ کے سامنے رکھیں "<sup>2"</sup>۔ سوم۔ "ایمانی نور کو تمام قوموں کے مستعد دلوں کو بخشیں "۔ <sup>4"</sup>۔

ان تمام دعادی ہے معلوم ہو تا ہے کہ آپ کا کام کامل تو حید کی اشاعت اور نیکی اور تقو کی کا قیام اور دلوں میں خشیت اللہ کاپید اکرنااور خدا تعالیٰ ہے بندوں کا تعلق مضبوط کرنااور شک اور شبہ سے نکال کریقینی ایمان لوگوں کو عطا کرنا اور دلوں کو بے اطمینانی کی حالت سے بچاکر سکون اور آرام دینا اور علمی مشکلات کو حل کرنا اور مطلوموں کو آسانی کو کھولنا اور اخلاقی اور روحانی اور علمی اور عملی مشکلات کو حل کرنا اور مظلوموں کو آسانی حربوں کے ذریعہ سے مظلوموں سے بچانا اور جن جماعتوں کے حق غصب ہو پچکے ہیں ان کے حقوق واپس دلانا اور دنیا ہیں سے جنگ اور فساد کو دور کر کے باہمی صلح کرانا اور سب دنیا کو ایک ویٹونا نا ور اسلام کو الحاقی غلطیوں دنیا کو ایک کی اور اسلام کو الحاقی غلطیوں سے پاک کرنا اور اس کے سچے علوم کو دنیا کے سامنے پیش کرنا اور خد انعالی کی طرف سے نشانات فلا ہر کرکے لوگوں پر اس کے جلال کو ظاہر کرنا تھا۔

کیماشاندار کام اور کیماشاندار مستقبل ہے لیکن سوال ہے کہ کیا کوئی مدی آج تک ایسا
بھی گذرا ہے جو ان امور کے خلاف کتا ہو؟ ہرا یک مدی بھشہ دنیا کے سامنے ایسے ہی شاندار
مستقبل اور ایسے ہی شاندار مقاصد رکھا کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بغیراس کے لوگ اس کی
طرف توجہ نہیں کریں گے اور اس ذمانہ میں جبکہ اشاعت پر ہی ہرا یک کام کی بنیا دہے ایسے خوشما
اعلان نمایت ہی ضروری ہیں۔ پس اگر صرف ان اعلانوں تک ہی آپ کے دعویٰ کی بنیا در بہتی تو
آپ کا دعویٰ ہرگز قابل قبول نہ ہو تا اور دو سرے مدعوں کے مقابلہ میں اسے کوئی خاص فوقیت
عاصل نہ ہوتی لیکن جیسا کہ میں ابھی بتاؤں گا آپ نے ایسی تعلیم دی ہے اور وہ قواعد مقرر فرمائے
ہیں کہ ہرایک عقمند انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے وہ اغراض بوجہ احسن پوری
ہیں کہ ہرایک عقمند انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے وہ اغراض بوجہ احسن پوری

مراس جگہ ایک سوال ہے اور میرے نزدیک اس سوال کا سجھنالوگوں کے لئے بہت مشکل ہے مگراس کے سجھنے کے بغیراحمہ یت کی حقیقت بھی سجھ میں نہیں آ سکتی اور وہ یہ ہے کہ جب بانی سلسلہ احمہ یہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ علوم قرآن کریم کی اشاعت کے لئے آئے ہیں اور اپنے آپ کوایک مسلمان قرار دیتے ہیں اور امت محمد یہ ہیں ہے ایک فرد تو ان کی ضرورت اور سلسلہ کی اہمیت بحیثیت ایک جماعت کے کیا باتی رہ جاتی ہے ؟ تب تو ان کی حیثیت ایک عالم یا ایک صوفی کی رہ جاتی ہے اور سلسلہ احمد یہ محض ایک علمی جماعت کے دو سرے درجہ کی حیثیت پر جاگر ہے گالیکن یہ خیال صدافت سے بالکل دور ہوگا اور سلسلہ احمد یہ سمجھنے سے بالکل محروم کروے گالیکن یہ خیال صدافت سے بالکل محروم کروے

اصل بات سیہ ہے کہ احمدیت کا میہ عقیدہ ہے کہ انبیاء دوقتم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو شریعت

لاتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو اس شریعت کو قائم کرنے آتے ہیں اور جو نقائص مرور زمانہ سے فرہب میں پیدا ہو گئے تھے ان کو دور کرتے ہیں تمام فرجی سلسلوں کا اس امر پر اتفاق ہے اور موسوی سلسلہ کے اغیباء اس فرق کی ایک تھلی مثال ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت لانے والی نبی والے نبی تھی آپ کے زمانے میں ہارون اور آپ کے بعد یوشتے اور ان کے بعد آنے والی نبی بشمولیت حضرت مسے خود فرماتے ہیں "بید خیال مت کرو کہ میں تو ریت یا نبیوں کی کتاب منسوخ کرنے گئے آگے کو آیا۔ میں منسوخ کرنے کو نبیں بلکہ پوری کرنے کو آیا ہوں وہ اس امرے متعلق کہ موسیٰ کی شریعت آپ کے زمانہ تک اور آپ کے شاگر دوں کے گئے بھی جاری تھی اس نصیحت سے جو شریعت آپ کے زمانہ تک اور آپ کے شاگر دوں کے لئے بھی جاری تھی اس نصیحت سے جو آپ نبی شاگر دوں اور دو سروں کو کی ظاہر ہے یعنیٰ تقییہ اور فرلی موسیٰ کی گلہ ی پر بیٹھے ہیں اس لئے جو کچھ وہ تہیں مانے کو کمیں مانو اور عمل میں لاؤ لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیو نکہ وہ سے ہیں پر کرتے نہیں "

ی شک مسے کی بعض تعلیموں کے متعلق کماجاتا ہے کہ وہ توریت سے مختلف ہیں لیکن اگر ہم توریت کو غور سے دیکھیں تو ان کا بچ ہمیں تو ریت میں نظر آتا ہے بلکہ خود حضرت مسے نے ان تعلیموں کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ تعلیمیں بھی نئی نہیں ہیں بلکہ وہی ہیں جو پہلے توریت میں بیان ہو چکی ہیں۔ چنانچہ آپ اس بہاڑی وعظ کے بعد جس کی نصائح کو توریت سے جُدا سمجھا جاتا ہے فرماتے ہیں "توریت اور عمول کا ظلاصہ میں ہے " اگھے۔

پورا کرنے والے تھے جو احتمٰاء باب ۱۸ آیت ۱۸ میں بنی اسرائیل کے بھائیوں میں ہے ایک موسیٰ جیسے نبی لیعنی صاحب شریعت نبی کے آنے کے متعلق ہے آپ مجسی ایک جدید شریعت لائے اور بنی اسرائیل کے بھائیوں لیعنی بنی اساعیل میں سے تھے۔ قرآن کریم آپ کے اس پیشگوئی کا مصداق ہونے کے متعلق ان الفاظ میں دعویٰ کرتا ہے

اِنَّا آرْسَلْنَا الْمِیکُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَیْکُمْ کَما آرْسَلْنَا اللی فِرْعُونَ رَسُولاً ۲۰ ہم فے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو شریعت کے احکام پر تم سے اپنی گرانی میں عمل کرا کے ان کو قائم کر تاہے ای طرح جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ اب اگر آنخضرت الله الله تقیق توبیہ بھی مانتا پڑے گاکہ میج ٹائی جس کا وعدہ دیا گیا تھاوہ آپ کی شریعت کو ہی رائج کرنے والا ہو جس طرح میج ناصری توریت کے احکام کو دنیا میں قائم کرنے کے لئے آئے تھے اور اس کی جماعت کا اسلام سے وہی تعلق ہوجو ابتدائی صدیوں میں مسیحیت کا یہودیت سے تھا۔

اب اس میں سے کسی نئی طافت یا اس کے کسی نئے فائدے کا معلوم ہو نانا ممکن ہے۔ انسانی جسم کے اسرار بھی ابھی تک پورے طور پر ظاہر نہیں ہوسکے کجایہ کہ انسان اپنے غیر کے اسرار کو بالاستیعاب دریافت کرسکتا۔ پس جب یہ حال اس قانون قدرت کا ہے جو ایک عارضی فائدہ اور عارضی نفع کے لئے بنایا گیا ہے تو کلام اللی کو جو معالج روحانی کا قائم مقام ہے کس قدر عجائبات اور اسرار اور فوائد پر مشتمل ہو نا چاہئے اور اس کی مخفی طاقتوں کا نزانہ کیسا غیر محدود ہو نا چاہئے۔ ہمارے نزدیک اور ہم سجھتے ہیں کہ ہرایک عقمند انسان کے نزدیک کامل کلام کے اندر اس خوبی کا پایا جانا ضروری ہے اور جس کلام میں یہ خوبی نہیں وہ ہرگز خدا کاکامل کلام نہیں کملا سکتا۔ حضرت مسج موعود علیہ السلام اپنے مخالفوں کو جو قرآن کریم کے علوم کی نسبت یہ خیال

کرتے تھے کہ وہ سب کے سب پہلے لوگوں پر ختم ہو چکے مخاطب کر کے یوں فرماتے ہیں۔

"جانتا چاہئے کہ کھلا کھلا اعجاز قرآن شریف کا جو ہرا یک قوم اور ہرا یک اہل زبان پر
روش ہو سکتا ہے جس کو پیش کر کے ہم ہرا یک ملک کے آدی کو خواہ وہ ہندی ہو یا پاری یا
یا یو رو پین یا امریکن یا کسی اور ملک کا ہو ملزم و ساکت ولاجو اب کر سکتے ہیں وہ غیر محدو د
معارف و حقائل و علوم محکمیہ قرآنیہ ہیں جو ہر زمانہ میں اس زمانہ کی حاجت کے موافق
معلتے جاتے ہیں اور ہرا یک زمانہ کے خیالات کا مقابلہ کرنے کے لئے مسلح ساہیوں کی
مطرح کھڑے ہیں۔ اگر قرآن شریف اپنے حقائل ود قائل کے لحاظ سے ایک محدود چیز
ہوتی تو ہرگزوہ معجزہ تامہ نہیں ٹھرسکتا تھا۔ فقط بلاغت و فصاحت ایسا امر نہیں ہے جس
کی اعجازی کیفیت ہرا یک خواندہ و تاخواندہ کو معلوم ہو جائے کھلا کھلا اعجاز اس کا تو ہی کی اعجاز کو نہیں مانتا وہ علم قرآن سے خت بے نہ در کھتا ہے۔ جو شخص قرآن شریف کے
اس اعجاز کو نہیں مانتا وہ علم قرآن سے سخت بے نصیب ہے۔

اے بندگانِ خدا! یقیناً یا در کھو کہ قرآن شریف میں غیر محدود معارف و حقائق کا اعجاز ایساکال اعجاز نے جس نے ہرایک زمانہ میں تلوار سے زیادہ کام کیا ہے اور ہرایک زمانہ اپنی نئی صالت کے ساتھ جو کچھ شبمات پیش کرتا ہے یا جس فتم کے اعلیٰ معارف کا دعویٰ کرتا ہے اس کی پوری مدافعت اور پورا التزام اور پورا پورا مقابلہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ کوئی مختص برہمو ہویا بدھ نہ جب والا آریہ یا کسی اور رنگ کا فلفی کوئی ایسی اللی صدافت نکال نہیں سکتاجو قرآن شریف میں پہلے سے موجود نہ ہو۔

قرآن شریف کے عجائبات مجھی ختم نہیں ہو سکتے اور جس طرح صحیفہ فطرت کے عجائب وغرائب خواص سمی پہلے زمانہ تک ختم نہیں ہو بھکے بلکہ جدید درجدید پیدا ہوتے جاتے ہیں مہی حال ان صحف مطرہ کا ہے تاخد اتعالیٰ کے قول اور فعل میں مطابقت ثابت ہو "میں ہو "

سے وہ نکتہ عظیمہ ہے جے حضرت میس موعود نے دنیا سے سلسنے پیش کمیا سے مسلمان یہ تو خیال کرتے تھے کہ قرآن کریم کامل ہے لیکن تیرہ سوسال تک ان کے ذائن اس طرف نہیں گئے کہ وہ صرف کامل ہی نہیں بلکہ ایک خزانہ ہے جس میں آئندہ ذمانوں کی ضروریات کے سامان بھی مخفی رکھے گئے جیں اور اس کی تحقیق اور بجش ہے بھی اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کرعلوم نکلیں گے جس طرح کہ نیچر پر غور کرنے سے علوم نگلتے ہیں۔ بانی سلسلہ احمد یہ نے اس نکتہ کے پیش کرنے سے روحانی عالم میں ایجاد کاایک و سیچ دروازہ کھول دیا ہے جس کا مقابلہ علوم سائنس کی دریا فت نہیں کرعتی۔ بانی سلسلہ احمد یہ نے بیش نہیں کیا کہ ان مسائل کو جو مرور زمانہ سے بگڑ بیکے تھے پھر اصلی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا بلکہ اس سے بڑھ کریہ کہ انہوں نے قرآن کریم کوالیک مسلمی میں دنیا کے سامنے پیش کیا بلکہ اس سے بڑھ کریہ کہ انہوں نے قرآن کریم کوالیک علی میں دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اس کی تمام وہ ضروریا سے ذبئی اور علمی جواس وقت کے متغیر عالات کے سبب سے پیدا ہو رہی تھیں قرآن کریم سے پوری ہو گئیں اور آئندہ کے لئے بھی تمام حالات کے سبب سے پیدا ہو رہی تھیں قرآن کریم سے پوری ہو گئیں اور آئندہ کے لئے بھی تمام حالات کے سبب سے پیدا ہو رہی تھیں قرآن کریم سے پوری ہو گئیں اور آئندہ کے لئے بھی تمام حالات کے سبب سے پیدا ہو رہی تھیں قرآن کریم سے پوری ہو گئیں اور آئندہ کے لئے بھی تمام حالات کے سبب سے پیدا ہو رہی تھیں قرآن کریم سے پوری ہو گئیں اور آئندہ کے لئے بھی تمام حالات کے صلی کئی مل گئی۔

اس میں کیا شک ہے کہ دنیا اس وقت بعض صداقتوں اور بعض تدنی مشکلات کے حل کے پاسے کی طرح جیران پھر رہی ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ فد جی کتب میں ان مشکلات کا حل نہ پاکران کتب ہے ہی ہیزا رہو گئے ہیں اور بعض لوگ نئی شریعتوں کے بنانے کی طرف ما کل ہیں اور دنیا کی مصیبت کو اور بھی ذیا دہ کر رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ لوگوں پر ابھی ظاہر ہوجائے گاان تمام مشکلات کا حل اس تغیم میں موجو دہ جو بانی سلسلہ احمد یہ نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ وہ بیشک قرآن کریم میں موجو دہ تھی گراس کے ایک حصہ کی تو یہ حالت تھی کہ جسے صاف پانی میں کوئی باہر کی ناپندیدہ آلائش شامل ہوجائے اور بعض حصہ کی ہیہ حالت تھی جیسے ذیر ذین چشمہ بہ رہا ہولیکن ہمیں معلوم نہ ہو کہ یماں پانی ہے آپ نے آمیزش والے پانی کو چھان کرصاف کیا اور ذیر زمین چشمہ کا ہمیں پید دیا اور ہمیشہ کے لئے ہماری آنکھوں پر سے پر دہ اٹھا دیا اور تحقیق اور زمین چشمہ کا آپی وسیج دروا زہ کھول دیا گراس حد بندی کے ساتھ کہ اسلام کی وہ شکل بھی جو انگشاف کا ایک وسیج دروا زہ کھول دیا گراس حد بندی کے ساتھ کہ اسلام کی وہ شکل بھی جو

ر سول کریم التلاقاتی کے زمانہ میں قائم کی گئی تھی اور جسے اللہ تعالیٰ بیشہ محفوظ ر کھنا چاہتا ہے محفوظ ر سے اور جدید ضروریات کاسامان بھی مہیا ہوتا رہے۔

نہ کورہ بالاحقیقت کے معلوم ہونے کے بعد اس امر کا سجھنا بالکل آسان ہے کہ باوجود قرآن کر ایمان لانے کے اور مسلمان کہلانے کے احمہ یہ جماعت موجودہ مسلمان فرقوں میں سے ایک فرقہ ان معنوں میں کہ جن معنوں میں عُرفاً فرقہ کالفظ ہولاجاتا ہے نہیں ہے بلکہ وہ اپنے وعویٰ کے مطابق آج سے تیرہ سوسال پہلے کا اسلام پیش کرنے والی جماعت ہے جو قرآن کریم کے غیر محدود علوم کا اکتشاف کرے اپنے دو سرے بھائیوں کو ان سے حصہ دینے کے لئے کھڑی ہوئی ہے۔ اس کا وجود کی خاص خراق کی طبعی روی آخری موج کا وجود کی خاص خیال کی ارتقائی ترقی کا نتیجہ نہیں ہے نہ کسی خاص فرقہ کی طبعی روی آخری موج یک اور و دی نائبال ہے جس نے دوست کا رخ کیا ہے ایک لہراس کی تو ماضی کی طرف شدت سے نکل گئی ہے اور آج سے تیرہ سوسال پہلے کے زمانہ تک چلی گئی ہے اور دو سری لہراس کی موجودہ مرف مشرق اور آج سے تیرہ سوسال پہلے کے زمانہ تک چلی گئی ہے اور دو سری لہراس کی موجودہ صرف مشرق اور مغرب کو بی نہیں ملایا بلکہ ماضی اور مستقبل کو بھی ایک ایک المہ جسکتے ہیں کہ آنحضرت اللکا گئی ہے۔ یہ ایک ایک المہر جم سے اور اب ہم بلا شہریعت تھے اور دھرت سے موعود علیہ السلام جن کو اللہ تعالی نے علوم قرآنے کی ہوئی آدم شخیل اشاعت تھے جس طرح کہ پہلا آجر مشخیل انسانہ جن کو اللہ تعالی نے علوم قرآنے کی وہ آدم شخیل اشاعت تھے جس طرح کہ پہلا آجر مشخیل انسانہ تی قادر کے لئے بھیجا ہے وہ آدم شخیل اشاعت تھے جس طرح کہ پہلا آدم شخیل انسانہ تھ قسل میں کو انتہ تھا۔

اس احمدی عقیدہ کابیان کردینا میرے مضمون کے لئے نمایت ہی ضروری تھا کیو نکہ جیسا کہ بیں احمدیت کی تعلیم بیں نے بتایا ہے احمدیت کسی جدید نہ جب کانام نہیں ہے اگر بلااس تشریح کے بیں احمدیت کی تعلیم اور اس کے اصول کو بتا تاتو چو نکہ وہ قرآن کریم پر بنی ہوتے آپ لوگوں کے لئے اس امر کا سجھنا مشکل ہوجا تاکہ بیں احمدیت کاذکر کر رہا ہوں یا اسلام کا حالا نکہ جیسا کہ آپ لوگوں نے اب معلوم کرلیا ہوگا احمدیت اور اسلام ایک ہی چیز کانام ہے اور احمدیت سے مراد صرف وہ حقیقتِ اسلام ہے جو اس زمانہ کے موعود کے ذرایعہ سے اللہ تعالی نے ظاہر فرمائی ہے۔

پس احمدیت کی تمام بناء قرآن کریم اور شریعت اسلام پر ہے مگر باوجو و اس کے احمدیت دو سرے مسلمان فرقول سے بالکل مختلف ہے کیونکہ احمدیت اپنی تعلیم میں ان خیالات سے جو اس وقت مسلمانوں کے مختلف فرقول میں رائج ہیں بالکل مختلف ہے۔ اس کے ذریعے سے بہت ی صداقیں جو دنیا ہے مفتود ہو چکی تھیں دوبارہ ان کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور بہت ہی صداقیں جو اس زمانہ سے خاص ہیں پہلے لوگوں کو معلوم ہی نہ تھیں ان کو ظاہر کیا گیا اور بہت سے علوم قرآنیہ جو الفاظ کے نیچے بر فون چلے آتے ہے ان کو نکال کر علمی دنیا کو مالامال کر دیا گیا ہے۔ پس جب میں اپنے مضمون میں یہ کہوں کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے تو اس سے مراد وہی تعلیم ہوگی جو احمد کی نقط نگاہ کے مطابق ہے خواہ دو سمرے لوگ اس کو قبول کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں اور جب میں یہ کہوں کہ احمد یہ تعلیم ہوگی جو اسلام نے پیش اور جب میں یہ کہوں کہ احمد یہ تعلیم ہوگی جو اسلام نے پیش کی ہے نہ کوئی جدید تعلیم ہوگی جو اسلام ہے تو اس سے مراد بھی دہ تعلیم ہوگی جو اسلام نے پیش کی ہے نہ کوئی جدید تعلیم ہوگی جو اسلام ہے بیش کی ہے نہ کوئی جدید تعلیم ہوگی جو اسلام

کی ہے نہ توی جدید کی میں ان تعلیمات اور خصوصیات کو بیان کروں جو احمدیت کو دو سرے مگر پیشراس کے کہ میں ان تعلیمات اور خصوصیات کو بیان کردینا بھی ضروری سجھتا ہوں کہ گوبانیانِ فی ام بھی کا نفرنس کی اس کا نفرنس کے قیام سے پچھ بھی غرض ہو میرے نزدیک الی کا نفرنس کی سب نے بری غرض ہی ہونی چاہئے کہ ان کے ذرایعہ سے لوگوں کو اس امرے موازنہ کرنے کاموقع سلے کہ کونسانہ ہب ان کو اس مقصد کے لئے نہ ہب کی طلے کہ کونسانہ ہب ان کو اس مقصد کے حصول میں مُیڈ ہو سکتا ہے جس مقصد کے لئے نہ ہب کی جبوی جاتے ہیں ہر جبوی کی جاتی ہے۔ پس گویہ ضروری نہیں کہ ان مضامین میں جو اس موقع پر پڑھے جاتے ہیں ہر اک تھم کو بیان کیا جائے مگریہ ضروری ہے کہ ہر نہ جب کی اصول تعلیم کا ایک مخصر مگر کھل نقشہ پیش کر دیا جائے جس سے لوگ اس امر کا اندازہ کر سکیں کہ اس نہ ہب میں تمام اہم ضروریات کو پیر را کرنے کے سامان موجود ہیں اور صرف چند ہاتوں کو لے کران پر زور نہیں دے دیا گیا۔

پورا کرنے نے سامان موجود ہیں اور صرف چند ہاوں توسے کران پر دور کی دے دیا ہے۔
دو سرا امراس غرض کو پورا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہراک نہ ہب کے قائم مقام
اپنے نہ ہب کو پیش کریں نہ کہ اپنے خیال کو۔اگر ایسانہ کیا جائے گاتو بھی حق کو نہیں پاسکیں گے خیالات کوئی مادی اور ٹھوس چیز نہیں ہیں جن کو مختلف ندا ہب کے پیرو تالوں میں بند کرکے رکھ چھوڑیں۔ جس وقت کسی خیال کا ظمار کیا جاتا ہے وہ ملک عام ہوجاتا ہے جو چاہے اس کو اختیار کرلے اور استعال کرے۔ پس اگر ایساکوئی علاج نہ نکالا جائے جس کے ذریعہ سے یہ معلوم ہوسکے کہ وہ خیالات جن کو کسی نہ ہب کی طرف سے پیش کیاجاتا ہے وہ فی الواقع اسی کے ہیں اور لیک چرار نے ان خیالات کو دو سرے لوگوں سے چُرایا نہیں بھی بھی نہ اہب کا فیصلہ کرنے میں آسانی نہ ہوگی اور نہ صحیح موازنہ ہوسکے گا اور نہ کوئی نتیجہ نکلے گا بلکہ ان لوگوں کو نقصان بہنچ گا اور وہ خیال کرنے لیس گی موازنہ ہوسکے گا اور نہ کوئی نتیجہ نکلے گا بلکہ ان لوگوں کو نقصان بہنچ گا اور وہ خیال کرنے لیس گے کہ سب نہ اہب ایک سے ہیں حالا نکہ صرف ایک نہ جب ہیں وہ سے آئی ہوگی

اور دو سرے نداہب اس سے خالی ہو گئے ہاں ان کے ہوشیار پیرد ان خیالات کو جُرا کرا پن ندہب کی طرف منسوب کررہے ہو گئے۔

بانی سلسلہ احمد یہ نے اس نقص کو دور کرنے کے لئے ایک تجویز پیش کی ہے جے وہ بھیشہ اپنے مضامین میں مد نظرر کھتے تنے اور جس کے مد نظرر کھنے سے فد کو رہ بالا خرابی بالکل دور ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر فد ہب کے وکیل اپنے فد ہب کی طرف جوا مرمنسوب کریں اس کا ثبوت وہ اپنی آئیل منہ ہب کہ جر فد ہب کے وکیل اپنے فد ہب کی طرف جوا مرمنسوب کریں اس کا ثبوت وہ اپنی گئیب کتب سے دیں لیخی اپنی الهامی کتاب عالی سے یا اس مخص کی تشریح سے جس پر وہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اس شرط پر عمل کرنے سے وہ اختاء کا پر وہ جو سپائی پر پڑا رہتا ہے بالکل اٹھ سکتا ہے اور حقیقت کھل سکتی ہے اور خوب ظاہر ہو سکتا ہے کہ کونسا فد ہب کا مل ہے اور کو نے فد امہ بنا قص جن کے پیروان کو کامل ظاہر کرنے کے لئے دو سرے فد امہ کی تعلیم چرا کر اس کی طرف منسوب کررہے ہیں۔

چونکہ ریلیجس کانفرنس کے بانیوں نے اس قتم کی کوئی شرط نہیں لگائی گویں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب ریلیجس کانفرنسیں ہوں تو ان ہیں بیہ شرط رکھی جائے گی تا کہ لوگوں کے لئے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو اس لئے دو سرے ندا ہب کے قائم مقام تو اس شرط کا خیال غالبا اپنے مضامین میں نہیں رکھیں گے گریں اپنے لئے خود یہ قید مقرر کرتا ہوں کہ میں جو تعلیم اسلام اور احمد بیت کی طرف مضوب کروں گاوہ وہی ہوگی جے ہمار اند ہب بیش کرتا ہے نہ وہ جے میں خود کمیں سے مستعار لے کر پیش کردوں ۔ میں اول تو ہریات کا جوت اپنی ند ہی کتب سے پیش کرتا چلا جاؤں گا اور اگر بعض جگہ بسبب طوالت حوالہ کو چھو ڈروں تو ہر مخص کاحق ہے کہ وہ جھھ سے حوالہ کرے جس کی بناء ہر میں نے اس تعلیم کو اسلام کی طرف مضوب کیا ہے۔

اس تمید کے بعد میں اصل مضمون کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ سویا و رکھنا چاہئے کہ ند ہب کی بڑی غرضی چار ہیں۔ اول میہ کہ وہ انسان کو اس سے مبدأ کے متعلق علم دے یعنی اس کے پیدا کرنے اور اس کے وجود میں لانے والے کے متعلق اس کو صحیح عقائد بتائے تاکہ وہ اس خزانہ قوت وطاقت سے فائدہ حاصل کرنے سے محروم نہ رہ جائے اور اپنی پیدائش کی غرض سے جے پیدا کرنے والا بی بتا سکتا ہے غافل نہ رہے اس مقصد کو پور اکرنے کے لئے چار باتوں کا بیان کرنا ضروری ہے۔

ا- خداتعالیٰ کی ذات او رصفات کے متعلق اصل حقیقت کوبیان کرنا۔

۲- بہ بتانا کہ بندے کوخداے کیا تعلق ہونا جاہئے۔

۳- یہ بتانا کہ کن اعمال سے بندہ اس تعلق کا ظہار کرے یا سے کہ بندہ پر خد انعالی کی طرف سے کیاڈمہ داریاں ہیں۔

۴- خداتعالی سے مطنے کاراستہ بتائے اوراس غرض کوای دنیامیں پورا کرکے دکھائے تاکہ انسان خداتة الی سرمتعلق کلنی علم سرمی کریقین سرمرہ تک پہنچ سکر

خد ا تعالیٰ کے متعلق کلتی علم ہے گذر کریقین کے درجہ تک پہنچ سکے۔

دو سرامقصد مذہب کابیہ ہے کہ وہ انسان کو کامل اخلاقی تعلیم دے۔ اس مقصد کے پورا کرنے ایر محم

کے لئے بھی مندرجہ ذیل سات امور کابیان کرنا ضروری ہے۔

(۱) اخلاق حسنه کیامیں (۲) اخلاق متیعه کیامیں (۳) سے کہ اخلاق حسنہ کے مختلف مدارج کیا میں (۳) اخلاق متیعه کے مختلف مدارج کیامیں (۵) کسی امرکوبدی اور کسی کو نیکی کیوں قرار دیا گیاہے (۲) وہ ذرائع کیامیں جن کی مدوسے انسان اخلاق حسنہ کو اختیار کر سکتا ہے (۷) وہ ذرائع کیامیں جن کی مددسے انسان اخلاق متیعه سے پچ سکتا ہے۔

ا خلاق حسنہ کے بیان میں ان سات امور کابیان کرنا نہایت ضروری ہے بغیراس کے بیہ مقصد ہرگزیو را نہیں ہو سکتا۔

تیسرا مقصد ند به کابی نوع انسان کی تدنی ضروریات کاحل ہے کیو نکہ جب خداتعالی نے انسان کو مدنی الطبع پیدا کیا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس کے لئے ایسے اصولی قواعد تجویر فرمائے جن کے ذریعہ سے دنیا ہیں امن اور امان قائم ہوا ور ہرایک طبقہ اور فرقہ کے لوگ اپنے حقوق کے اندر رہیں اور کوئی کسی کے حق کو دانستہ یا نادانستہ نہ دہاسکے اگر غور کیا جائے سوائے اللہ تعالیٰ کے سوسائٹی کے حقوق کو دو سری کوئی ہستی بیان ہی نہیں کر سمتی کیو نکہ دو سرے تمام لوگ اپنے ذاتی فوائد کی وجہ سے اس وسعت نظر سے محروم ہوتے ہیں جو اس کام کے لئے ضروری ہے لیاں ان قواعد کا بیان کرنا جو تدن انسانی کے لئے بنزلہ اساس کے ہوں ند ہب کے ضروری ہے لیاں ان قواعد کا بیان کرنا جو تدن انسانی کے لئے بنزلہ اساس کے ہوں ند ہب کا مشتق شروری ہے اس مقصد کو لو را نہیں کرتا وہ ہرگزند ہب کملانے کا مشتق نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے مندر جہ ذیل امور پر روشنی ڈالنا ند ہب کا فرض نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے مندر جہ ذیل امور پر روشنی ڈالنا ند ہب کا فرض نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے مندر جہ ذیل امور پر روشنی ڈالنا ند ہب کا فرض

' ا- ' امور خانہ داری لیمنی رشتہ داروں سے رشتہ داروں کے تعلقات اوران کے باہمی حقوق پر کہ یہ تدن انسانی کابہلا ککڑا ہے۔

- ۲- ملکی اور سیای حقوق پر که کس احسن طریق پر ان کوا دا کیاجا سکتا ہے۔
  - ۳- آقااور ملازم یا مالدا روں اور غریبوں کے تعلقات پر۔
- ۳۰ اس سلوک پر جو ایک ند جب کے لوگوں کو دو سرے ند جب کے لوگوں سے یا ایک باد شاہت کے لوگوں کو دو سری باد شاہت کے لوگوں سے کرنا چاہئے۔
- چوتھامق*صد ند ہب* کا انسان کے انجام کا بیان کرنا ہے۔ لینی بیہ بتانا کہ انسان مرنے کے بعد کمال جائے گا اس سے کیا سلوک ہو گا وغیرہ وغیرہ۔ اس مقصد کی پیجیل کے لئے مندرجہ ذیل امور کابیان کرنا ضروری ہے۔
  - ا۔ کیاموت کے بعد انسان کے لئے کوئی بقاء ہے؟ اگر ہے تو کس رنگ میں؟
  - ۲- اگر کوئی بقاء ہے توکیا اس بقاء کے ساتھ تکلیف یا خوشی کا کوئی سلسلہ وابستہ ہے؟
    - ۳- اگروابسة ہے تواس کی کیا کیفیت ہے؟
- ۳- آیا مرنے کے بعد بھی انسان کے لئے بدی سے نیکی کی طرف جانے کاکوئی راستہ کھلاہے اگر ہے توکس طرح؟

ند کورہ بالا چار مقاصد کے متعلق کسی ند بہب کی تعلیم معلوم کرکے ہی اس کے وعویٰ کے متعلق صحیح بقیعہ نکالا جاسکتاہے اور میں ان مقاصد کے متعلق احمدیت کی تعلیم کو اس امیداوریقین کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ جب آپ لوگ انصاف ہے اس پر غور فرمائیں گے تو آپ پر ثابت

ہو جائے گاکہ اگر ان چاروں مقاصد کو کوئی ند جب پور اکر تاہے تو وہ صرف اسلام ہی ہے۔ ۔

جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں ہے مضمون خداتعالی کے متعلق اسلام کی تعلیم چار سوالوں میں تقسیم ہے۔ پس میں ان

**چاروں سوالوں کو ہاری ہاری لے کران کے متعلق اسلام کی تعلیم کو بیان کر تا ہوں۔** دری میں اور مال میں اور میں متعلق اسلام کی تعلیم کو بیان کر تا ہوں۔

(۱) پہلاسوال - مقصداول کے متعلق ہیہ ہے کہ اس ند ہب میں خداتعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق کیا تعلیم دی گئی ہے؟ سویا در کھنا چاہئے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کو ایک کامل ہستی بیان فرما تا ہے جس میں سب خوبیاں جمع ہیں - چنا نچہ قرآن کریم کی ابتداء ہی ان الفاظ ہے ہوتی ہے کہ انگھنڈ کیڈ پنس سب خوبیاں جمع ہیں - چنا نچہ قرآن کریم کی ابتداء ہی ان الفاظ ہے ہوتی ہے کہ انگھنڈ کی کہ وہ سب جمانوں کا پیدا کرنے والا اور ان کو پالنے والا ہے - پس چو نکہ ہرا یک چیزاس کی پیدا کی ہوئی اور اس کی پیدا کی ہوئی اور اس کی پیدا کی تحریف کا استحقاق پرورش کی محتاج ہے اس لئے جو خوبیاں دنیا میں کسی اور چیز میں نظر آویں ان کی تحریف کا استحقاق

بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے کیو نکہ ان کو جو پچھ طاہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی طاہے۔
ایک خوبصورت نظارہ' ایک خوشبودار پھول' ایک خوش ذا کقہ کھانا' ایک نرم اور طائم فرش'
ایک دکش آواز غرض جس قدرا چھی چیزیں ہیں جن کو محسوس کرکے حواس انسانی خوشی وراحت
پاتے ہیں ان سب چیزوں کی خوبی شدا تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ پھر فرماتا ہے اگر شھنوں ہوئی تھی وہ بیدوں کو جس قدر مروریات پیش آئی تھیں اور جس قسم کے سامانوں کی ان کواحتیاج ہوئی تھی وہ سب خدا تعالیٰ نے بطور انعام اور فضل کے پیدا کرچھوڑی ہیں جیسے نوراور روشنی یا آگ اور پانی اور ہوا اور چھار خرض انسان کی محنت اور کوشش کے لئے اس نے اس قدر چیزیں دنیا ہیں پیدا کرچھوڑی ہیں کہ وہ جس طرف بھی رخ کوشش کے لئے اس نے اس قدر چیزیں دنیا ہیں پیدا کرچھوڑی ہیں کہ وہ جس طرف بھی رخ کرے اسے اپنے مشغول کرنے اور اپنی کی پیدا کش سے پہلے پیدا نہیں کر دیا۔ اس فر اسان خدا تعالیٰ نے انسان کی پیدا کش سے پہلے پیدا نہیں کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالی کانام قرآن کریم اگر تھیں گوئی ہوں تمام محنوں اور کو شھوں کے نائج حیجے اور اعلیٰ پیدا کرتا ہے۔ جیسی جیسی کوئی محنت کرتا ہے اس قدراس کو بدلہ مل جاتا ہے۔ انسان کی حدت بھی صائع نہیں جاتی ہیکہ ہیشہ اس کے ٹمرات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

اور اعلیٰ پیدا کرتا ہے۔ جیسی جیسی کوئی محنت کرتا ہے اس قدراس کو بدلہ مل جاتا ہے۔ انسان کی محنت بھی صائع نہیں جاتی ہیکہ ہیشہ اس کے ٹمرات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

پھریہ فرمایا کہ خداتعالی جزاء وسزا کے وقت کا ممالِک ہے یعنی علاوہ ان نتائج کے جواس کی طرف سے طبعی قانون کے ماتحت نگلتے رہتے ہیں یا علاوہ ان بدلوں کے جو ساتھ کے ساتھ ملتے رہتے ہیں اس نے ہرایک کام کی ایک انتماء مقرر کی ہے جس پر پہنچ کراس کا آخری فیصلہ ہو جاتا ہے۔ نیک نیک بدلہ اور بدبدی کی سزایا لیتے ہیں گریہ بدلے اور جزائیں اللہ تعالی کی ما کیت کے ماتحت ہوتے ہیں اگروہ چاہتا ہے تو معاف بھی کردیتا ہے۔

ای طرح اللہ تعالیٰ کی نسبت آتا ہے کہ وہ قدیت ہے اس نے ہرایک چیزاور ہرایک چیز کے اثر اور ہرایک چیز کے اندازے مقرر کئے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے۔ اگریہ اندازہ نہ ہوتا تو دنیا میں اندھیر آجا تا کیو نکہ لوگ بالکل کام چھوڑ ہیئے۔ کھانا پکانے والا کھانا پکانے کے لئے اس لئے آگ جلاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ ضرور کری پیدا کرے گا اگریہ قانون نہ ہوتا اور آگ کے لئے جلانے کا کام مقرر نہ ہوتا یا پی کے لئے بجانے کا کام مقرر نہ ہوتا یا پی کے لئے بجھانے کا کام۔ بھی آگ گاتا تو آج جس طرح لوگ ان آگ کری پیدا کرتی بیدا کرتی بید کرتی بیا کا کام مقرد نہ کرتی بیدا کرتی کرتی بیدا کرت

ً بیٹھ جاتے اور ہلاک ہو جاتے۔

ای طرح اس کی صفت بتاتی ہے کہ وہ عَلِیْم ہے ایک ایک ذرہ کااس کو علم ہے وہ دلوں کے پوشیدہ را زاور پر دول کے اند رکی چپپی ہوئی باتیں بلکہ انسانی فطرت کے مخفی اسرار تک سے وا قف ہے جن سے خود انسان بھی واقف نہیں ہو تا۔ زمین کے اند رید فون یا بہاڑ کی چوٹی پر رکھی موئی چزیں سب اس کے لئے مکساں ہیں - وہ پہلے زمانہ کے حالات بھی جانتا ہے 'حال سے بھی آگاہ ہے اور آئندہ زمانہ میں جو پچھ ہونے والا ہے وہ بھی اسے معلوم ہے۔ وہ سَمِیْع ہے لیمیٰ سننے والا ہے مخفی سے مخفی بات کا اس کو علم ہے۔ آہستہ سے آہستہ کلام وہ سنتا ہے چیو نٹی کی ر فبار بھی اس کی شنوائی سے باہر نہیں اور انسانی رگوں کے اندر خون کے چلنے کی حرکت ہے جو آوا زپیدا ہوتی ہے وہ بھی اس کی ساعت سے بالا نہیں ہے۔وہ کئی ہے یعنی خود زندہ ہے اور دو سروں کو زندہ کرتاہے۔ خالق ہے یعنی پیدا کرتاہے قَیُّوم ہے یعنی دو سروں کواپنی مددسے قائم رکھتا ہے اور خود قائم ہے۔ مستد ہے کوئی چیزاس کی مدداور نصرت کے بغیرزندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ غَفُوْد ہے لوگوں کی خطاوئ کو بخشاہے۔ قَهَاّر ہے ہرایک چیزاس کے بتضة قدرت میں ہے جَبَّار ہے ہرایک فساد کی اصلاح کرتاہے وَ لِمَّاب ہے اینے بندوں کو انعاماتِ وا فرے حصہ دیتا ہے سبوح ہے کی قتم کاکوئی عیب اس کے اندر نہیں پایاجا ، قد وس ہے تمام قتم کی یا کیزگیوں کا جامع ہے نیند اس کو نہیں آتی- تھکتا وہ نہیں ہیشہ سے ہے اور ہیشہ رہے گا- وہ مهیئین ہے ہرایک چیز کامحافظ ہے ان صدمات سے اور وباؤں سے جن کاانسان کو علم بھی نہیں ہو آاس کو بچا تا رہتا ہے۔ کتنی دفعہ وہ بیاریوں کی زدمیں آجا تاہے یا حاد ثات کا شکار ہونے لگتا ہے کہ مخفی در مخفی سامان اس کو اس کے صدمہ ہے بچالیتے ہیں ۔ بیاری کے پیدا ہوتے ہی جسم میں اس کے زہر کے مٹانے کے سامان بھی پیدا ہونے لگتے ہیں جب تک کہ انسان بالکل ہی غافل نہ ہوجائے اور قانون قدرت کے تو ژنے پر ممِعرتنہ رہے وہ بہت سے بدنتا کج سے محفوظ رہتا ہے۔ الله تعالى فرماتا ج وَلَوْيُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِطُلْمِهِمْ مَّا تَوَى عَلَيْهَا مِنْ دَأَبَّةٍ ٥٥ ـ أكر الله تعالى لوگوں کوان کے غیرطبعی اعمال پر پکڑنے لگناتو دنیا پر ایک حیوان بھی باقی نہ رہتا۔

غرضیکہ که الانسکاء المحشنی الله سیستی اس کو حاصل ہیں اور اس کی رحمت ہر ایک چیز پر غالب ہے۔ جیسے فرمایا وَرَحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْعٍ مِلَّ میری رحمت ہراک دو سری شیخے پر غالب ہے لینی اللہ تعالیٰ کی صفاتِ غضبیہ اس کی صفاتِ رحمت کے ماتحت ہیں۔ اللہ اَ کد ہے یعنی کوئی چیزاس کی ہمسر نہیں ہے وہ کا حِد ہے تمام اشیاء اس کے تھم سے نگل جیں-وہ سب کی ایتدائی کڑی ہے-

ای طرح اللہ تعالیٰ کے اور بہت ہے نام قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے ہیں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ اسلام ایک ایسے کامل خدا کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے جو ان دونوں خوبیوں کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے لینی محبت اور خوف کے موجبات کو جن کے بغیر بھی کامل تعلق پیدا ہی نہیں

ہر عقمند انسان سمجھ سکتا ہے کہ کامل اطاعت اور کامل اتحاد بیشہ دو ہی ذریعوں سے ہو تا ہے محبت ہے یا خوف ہے۔ بینک محبت کا تعلق اعلیٰ اور ا کمل ہے گراس میں کوئی شک نہیں کہ کئی طبائع مرف خوف سے مانتی ہیں۔ پس جب تک کوئی نہ ہب صفات غضبیہ اور مفات محبت دونوں پر زور نہ دے اور دونوں کو پیش نہ کرے تبھی وہ نہ ہب تمام دنیا کو نفع نہیں پہنچا سکتا-اگر اصلاح ہمارے مد نظر ہوتو ہم صرف میہ نہیں دیکھیں گے کہ اعلیٰ طبقہ کے لوگوں کے لئے کسی کام کے کرنے کا کیا محرسک ہو تا ہے بلکہ ہمیں اعلیٰ اور ادنیٰ دونوں فتم کے لوگوں کے حالات کو مدنظر ر کھنا ہو گاورنہ ہم اصلاح کے کام میں ناکام رہیں گے - بلکہ حق توبیہ ہے کہ اعلیٰ طبقہ کے لوگ توخود ہی ہدایت کی طرف ماکل ہوتے ہیں ہمیں زیادہ فکر ان لوگوں کی رکھنی بڑے گی جو اونیٰ حالات میں گرے ہوئے ہیں اور ان کی فطرتیں مسخ ہوگئ ہیں اور وہ اپنے فرا نَصْ کو بھول گئے ہیں -ایسے لوگ اکثر او قات سوائے شاذو نادر کے خوف ہے ہی مانتے ہیں اور جب تک ان کے سامنے نقصان کا ندیشہ موجو د نہ ہو املاح کی طرف ما کل نہیں ہوتے۔ پس وہ نہ ہب جو اللہ تعالیٰ سے تمام بندوں کا تعلق پیدا کرن**ا جا** ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ فطرت کالحاظ رکھے اور اسلام نے جس خوبی ہے صفات الیہ کے بیان کرنے میں اس توا زن کو قائم رکھاہے وہ یقیناً ہراک قتم کی طبائع کے علاج پر مشتل ہے اور اس سے مکمل علاج اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے خد اتعالیٰ کی صفات غضبیہ کو بھی چیش کیا ہے اور صفات رحمت کو بھی گرساتھ ہی یہ بھی فرمادیا ہے کہ وُرَ حُمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ميري رحمت ہراک چيز پر غالب ہے- آخر ميري رحت ميرے غضب كومناديتى ہے كيونك ميراغضب بغرض اصلاح موتا ہے نه وكا دينے كے لئے۔ یہ تعلیم اللہ تعالیٰ کی ذات کی نسبت جیسی کمل اور اعلیٰ ہے ظاہر ہے۔ جوغرض ندہب کی ہے

اس تعلیم سے بوجہ احسن یو ری ہوتی ہے مگر پھر بھی یہ تعلیم امتیار کی نہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا

ہوں اکثر نمراہب سوائے تھو ژے تھو ژے اختلافات کے لفظا ای تعلیم کو <del>پیش کرتے ہ</del>ی اور سطحی نگاہ سے دیکھنے والا انسان جیران ہو جا تاہے کہ پھر آپس میں اختلاف کیوں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بیہ د حو کا کہ سب ندا ہب ایک ہی می تعلیم پیش کرتے ہیں اس ا مرے لگئاہے کہ بہت لوگ فطرت انسانی کو اس فیصلہ کے وقت نظرا ندا ز کردیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی فطرت میں یہ خاصہ رکھاگیاہے کہ بعض امور کووہ بلاخار جی مدد کے قبول کرلتی ہے یا رد کردیتی ہے ایسے امور کو بدیمیات کہتے ہیں۔ گو بعض فلسفی اینکے بدیمی ہونے کے بھی منکر ہوں لیکن عوام الناس ان کے متعلق کوئی شبہ نہیں رکھتے کیونکہ وہ ان کی طبیعت ثانیہ ہو گئے ہیں۔ ایسے امور کے خلاف بات کمہ کر کوئی مخص کامیاب ہونے کی امید نئیں کرسکتا۔ انہی امور میں سے ایک یہ ہے کہ تمام بی نوع انسان الله مَاشَاءَالله وسامر برمتنق میں کہ اللہ تعالی ایک کامل وجود ہے جس میں کوئی نقع نہیں-اب اگر کوئی نہ ہب ہیہ دعویٰ کرے کہ نہیں خد انعالیٰ میں بھی فلاں فلاں نقص ہے یا فلاں فلاں خوبی اس میں نہیں ہے تو تمجی بھی لوگ اس نہ ہب کی طرف توجہ نہ کریں۔ اس لئے ندا ہب میں ان ناموں کے متعلق اس قدر اختلاف نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں بلکہ ندا ہب کا اختلاف ان تغصیلات میں ہو تا ہے جو ان ناموں کی تشریح میں مخلف ندا ہب کے بیرو کرتے ہیں اور اس اتحاد کی وجہ بیہ نہیں کہ واقع میں سب مذاہب کی تعلیم اس بارے میں ایک ہے بلکہ اس کی وجہ وہ قلبی احساس ہے کہ لوگ ان ناموں کے سوا دو سمیے نامول کو بننے کے لئے تیار نہیں۔ پس نراہب کامقابلہ کرتے ہوئے ہمیشہ ان نفاصیل کو ویکھنا جاہے جوان ناموں کے متعلق مخلف ندا ہب نے بیان کی ہیں۔

مثلاً ندا بب اس بات پر متنق بیں کہ اللہ تعالیٰ رَبُّ الْعَلَمِینَ ہے تمام محلوق کاپیدا کرنے والا اور اس کو اس کے دائرہ استعداد کے اندر ترقی دینے والا ہے مگراس کی تشریح میں مختلف ندا بہب میں بڑا فرق ہے چو نکہ میں اس وقت احمدیت کی تعلیم کو بیان کر رہا ہوں میں اس صفت کے ماتحت جو اسلام نے تعلیم دی ہے اس کو بیان کر دیتا ہوں۔

یہ بات واضح ہے کہ اس صفت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جماعت کاخد انہیں بلکہ وہ تمام مخلوق کارب ہے اور اس وجہ ہے اسے صرف پیدائش کی وجہ ہے کسی خاص قوم سے تعلق نہیں ہوسکیا بلکہ سب انسان بحیثیت انسان ہونے کے اس کے لئے برابر ہیں۔ جس طرح وہ یو رپ کے لوگوں کی ربوبیت کرتا ہے ایشیا کے لوگوں کی بھی کرتا ہے 'جس طرح امریکہ کے

لوگوں کی رپوبیت کر تا ہے افریقہ کے لوگوں کی بھی رپوبیت کر تا ہے اور جس طرح وہ ان م لوگوں کی جسمانی رپوبیت کر تاہے روحانی بھی کر تاہے چنانچہ قرآن کریم اس اصل کے ماتحت ب جیرت انگیز انکشاف کرتا ہے اور اس زمانہ میں کرتا ہے جبکہ قوم پرستی اور مکلی لعقبات کا دُو دورہ تھا جبکہ لوگ عام طور پر ہیے بھی نہیں جانتے تھے کہ دو سرے ممالک کے لوگوں میں نبوت کا خیال بھی پایا جاتا ہے یا نہیں۔ وَانْ مِّنْ أُمَّةِ إِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْدٌ كُونَى قوم ونيا كے بروے برالك نہیں ہے جس میں اللہ تعالی کی طرف ہے انکی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبی نہ بھیجاہو۔ پھرایک رو سرى جَلَد فرما تا ﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُؤلًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ فَمَنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلْلَةُ فَسِيرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ ٥٨ ـ يعني هم نے يقينا ہرايك قوم ميں رسول بھيج ہيں سے پيغام ويكر كه الله كي إدت كرواور سركش اور شرر لوگوں كى باتوں ميں نہ آؤ - پس بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ <del>كے ن</del>ضل ہے ایمان لے آئے اور بعض اپنی گمرای میں ہی پڑے رہے ۔ پس جاؤ اور ساری دنیا میں پھر کر د کھیو تنہیں ہر قوم میں نبیوں کی خبر ملے گی اور ان لوگوں کا انجام جنہوں نے خدا کے نبیوں کی مخالفت کی معلوم ہو جائے گا- حدیث نبی کریم الکا کا بیٹی میں بھی آتا ہے کہ بعض لوگوں نے رسول كريم الكانين سے سوال كيا كہ يا رسول اللہ !كيا كہمي فارى زبان ميں بھي الهام ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا باں فارسی زبان میں بھی خدا تعالی نے ایک نبی پر کلام بھیجاتھا 👫 کرمی اُنعلیکی کی صفت کے ماتحت جو اسلام نے میہ انکشاف کیاہے اس کو دیکھو کہ کس طرح ایک جملہ سے جو ساری دنیا میں اور سب ندا ہب کے پابندوں میں مشترک تھا کیسی نئی صدافت پیدا کردی ہے اور کس طرح تمام بی نوع انسان میں اخوت کی روح پھیلا دی ہے۔ اس تعلیم کے ماتحت ایک مسلمان کو کسی ند ہب کے بزرگوں سے پر خاش نہیں ہو سکتی کرشن' را چند ر' بدھ' زروشت' کنفیوشس ای طرح ایک مسلمان کے نبی ہیں جس طرح کہ مویٰ اور مسیح۔ صرف بیہ فرق ہے کہ ان کے نام قرآن کریم میں چو نکہ آگئے ہیں وہ ان کی نسبت زیادہ و ثوق کے مقام پر ہیں اسلام کی یو زیش اس ا یک نکتہ کی وجہ ہے کیسی اعلیٰ ہو گئی ہے - دنیا کے کسی گوشہ میں کسی علاقہ میں کسی نٹے مذہب کاعلم ہو کسی نبی کا پیتہ لگے ایک مسلمان کاول بجائے ایک نئے حریف کاخیال کرکے منقبض ہو جانے کے ا یک نے مصدق قرآن کی بشارت کی خبر سمجھ کرخوش ہو جاتا ہے کیونکہ کیا یہ بچے نہیں کہ اسلام نے خدا تعالیٰ کو کرٹِ الْعُلَمِیْنَ ٹابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کا فضل عرب اور شام ہے ہو

مخصوص نہیں۔ جس طرح اس کا دنیاوی سورج دنیا کے ہر گوشہ پر چڑھتا ہے اس طرح اس کے کلام کاسورج بھی ہر قوم کومنور کر تاتھے۔

اس جگہ یہ شبہ پیدا کیا جاسکتا ہے کہ اگر ساری دنیا میں ندا ہب خدا تعالیٰ کی طرف ہے آئے ہیں تو پھر کیوں نہ سب کوئی سچا سمجھ لیا جائے اور کیوں نہ یہ مانا جائے کہ جس ند ہب پر چل کر کوئی خدا کو پانا چاہے پاسکتا ہے؟ اس شبہ کاجواب بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تاللہ تقدارُ سُلناً آلی اُمّم مِنْ قَبلِکَ فَزَیْنَ نَهُم الشّیطَانُ اُعْمَالُهُمْ فَهُو وَ اِبِیُّهُمُ الْکُومُ مِنْ فَرَاتَ ہِی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہُوو اِبِیُّهُمُ الْکُومُ وَلَهُمْ عَذَابُ اللهُمَّ مَنَ اَنْنَ کُنا عَلَیکَ الْکِشِبُ اللَّا تَعْبَیْنَ نَهُمُ اللَّذِی اخْتَلَفُوا فِیم وَ هُدَی قررَحْمَةً وَلَهُمْ عَذَابُ اللهِمَ اللهِ وَهُدًی قررَحْمَةً وَلَهُمْ عَذَابُ اللهِمَ وَهُو وَ اِبِیْهُمُ اللّٰذِی اخْتَلَفُوا فِیم وَ هُرَحْمَةً وَلَا عَلَیکَ الْکِشِبِ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللهُمُ اللّٰذِی اخْتَلَفُوا فِیم وَ هُرَحَمَةً وَلَا مُعَلِّمُ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول کریم الطاقی کی آمدے پہلے ہی تمام پہلی کتب اور تعلیمیں مخلوط ہوگئی تھیں اور دو مرے لوگوں کے خیالات اور وساوس ان کے اندر شامل ہو گئے تھے۔ پس باوجو داس کے کہ ان کی اصل خد اتعالیٰ کی طرف سے تھی اور اپنی موجودہ صورت میں قابل عمل نہ رہے تھے اور ان پر اس امر میں اعتبار نہیں کیا جاسکتا تھا کہ وہ ایک متلاشی کو خد اتک پہنیاویں گے۔

الله تعالیٰ کی صفات کے متعلق یہ بھی ایک سوال ہے کہ جس کاحل کرنانہ ہی کتب کافرض ہے کہ خد اتعالیٰ نظر کیوں نہیں آیا؟ اب یہ کمہ دیناتو آسان ہے کہ ایک خد اہے لیکن یہ مشکل ہے کہ خد اتعالیٰ کی مختلف صفات کو ثابت کیا جائے۔ قرآن کریم اس ذمہ داری کا قرار کرتا ہے خد اتعالیٰ کی مختلف صفات کا ثبوت دیتا ہے مثلاً اس امرے متعلق کہ خد اتعالیٰ نظر نہیں آتا فرمات ہے۔ لکا تُذرِکُهُ اللّا بُصَارُ وَهُو اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

کیسے مختصرالفاظ میں سارے سوال کو حل کردیا ہے۔لطیف چیزیں انسان کو نظر نہیں آتیں بجلی' ایقر بلکه خالص ہوا بھی انسان کو نظر نہیں آتی۔ پھروہ خد ایتھ بہب لطیف اشیاء سے بھی لطیف ترہے اور مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے کسی قتم کے مادہ سے نہیں بنا خواہ وہ کتنابھی لطیف کیوں نہ ہو کس طرح نظر آسکتا ہے؟ تگرا یک طرف وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کابندہ اس کی ملا قات کاشا کُل ہے اور اس کے دیدار کے لئے تڑ جائے اس لئے وہ خود بندے کے پاس آ جا تاہے اور اس کی نظر کے سامنے اپنے آپ کو کر دیتا ہے لیعنی وہ اپنی قند رتوں اور اپنی صفات کی جلوہ گری کے ذریعہ سے ا بنی ذات کو بندہ پر طاہر کر تا ہے اور اس طرح بندہ عقل کی آ نکھوں سے خداتعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے۔ جُوت بستی باری تعالی کے متعلق اللہ تعالی فرما تاہے تَبَارَکَ الَّذِیْ بیدِ مِالْمُلْکُ وَهُوَ عَلَی كُلِّ شَيْعٍ قَدِيْرٍ إِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَادٌ وَمُوَالْعَزِيْزُ الْغَفُورُ الَّذِيْ خَلَقَ مَشِعَ سَمَوْتٍ مِلْبَاقاً مَا تَرَى فِيْ خُلْقِ الرَّحْمَٰن مِنْ تَغُوَّتٍ فَارْجع الْبَصِّرَ هَلُ تَرَى مِن فُعلُوْرِثُمُّ ارْجِع الْبُصَرَكَةُ تَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبُصَرُ خَاسِمًّا وَّهُوَ حَسِيرٌ مَ ١٢- بابركت ب **غد ا**جس کے قبضہ میں باد شاہت ہے اور وہ ہرا یک چیزیر قاد رہے وہ خد اجس نے م زندگی کواس لئے بنایا ہے تاکہ بیہ دیکھے کہ تم میں ہے کون شخص اچھے عمل کر تا ہے یعنی اس نے زندگی کو عمل کے لئے اور موت کو جزاء کے لئے بنایا ہے کیو نکہ اس دنیا میں کامل جزاء نہیں مل سکتی تھی تاوہ لوگ جو ابھی عمل کی جد وجہد میں پڑے ہوئے ہیں جزاء وسزا کو دیکھ کران کے لئے ا پمان بے حقیقت نہ رہ جائے اور وہ خدا غالب ہے بخشنے والا ہے۔ وہی ہے کہ جس نے سات بلندیوں کواس طرح پیدا کیا ہے کہ ایک وو سری کو مدو دے رہی ہے تو رحمٰن کی پیدا کش میں کسی قتم کا فرق نہیں یائے گاتو اپنی نظر پھیر کر دیکھ کیا تو کوئی کی بھی دیکھتا ہے؟ پھر نظر کو پھرا اور پھر پھرا-گر مرد فعہ تیری نظرناکام واپس آئے گی در آنحالیکہ وہ تھی ہوئی ہو گی یعنی تمام کا ئنات پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالو تو تمہیں معلوم ہو گا کہ ہر ضرورت کا جواب موجو د ہے۔ ہر چیز جس جس قتم کی طاقتوں کو لے کرپیدا ہوئی ہے اس قتم کے سامان اسے میشر ہیں تاان طاقتوں کو استعال کرسکے۔ اس دنیا پر پیدا ہونے والے باریک تجرم کی ضرو ریات کرو ژوں کروڑ میل پر چکرلگانے والے ستارے کے ذریعہ سے پوری ہورہی ہیں۔ پس بیہ دائرہ ضرورت اور اس کے ایفاء کا دیکھواور اس سے معلوم کرلو کہ اس کا نتات کا کوئی خالق ہے جس نے ادنیٰ ادنیٰ ضروریات کالحاظ رکھاہے اور ہرایک خواہش کے پوراہونے کااور ہر سچی جبتی کاسامان پیداکیاہے-

صفاتِ اللی کے متعلق یہ بھی سوال ہو تا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمٰن ہے جیسا کہ کماجا تا ہے تو اس نے مختلف فتم کے در ندے اور کیڑے مکو ڑے کیوں پیدا کئے ہیں؟ اور تکلیفات اور بیاریاں کیوں بنائی ہیں؟

اسلام نے اس سوال کو بھی حل کیا ہے اور صرف رحمٰن کمہ کر نہیں چھوڑ دیا چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ اَلْحَنْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ حَلَقَ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الفَلَّلُمْتِ وَالنَّوْرُ ثُمَّ الْمُلَاتِ وَالنَّوْرُ ثُمَّ الله تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے آسان اور اللّٰذِینَ کَفُکُو اَبِرَہِیمْ یَعْدِلُونَ الله تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے آسان اور ذمن پیدا کئے ہیں اور جس نے ہر فتم کی تاریکیوں اور نور کو پیدا کیا ہے پھر بھی وہ لوگ جو حقیقت کے منکر ہیں فدا کا شریک قرار دیتے ہیں۔ لیخی تمام فتم کی وہ چیزیں جو تکلیف وہ ہیں اور تاریکی کی فرزند کملاتی ہیں جیسے سانپ 'پچو' در ندے وغیرہ یا زہر وغیرہ یا تیاریاں تکلیف وغیرہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحم کے خلاف نمیں بلکہ اس کے رحم کو فات نمیں بلکہ اس کے رحم کو فات ہیں ان چیزوں کی پیدائش کو خد اتعالیٰ عام تم کرتی ہے اور ان کی حقیقت کو مد نظرر کھ کرخد اتعالیٰ کی حمد فابت ہوتی ہے نہ کہ اس پر الزام گلائے ہی گریاوجو داس کے جو لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں ان چیزوں کی پیدائش کو خد اتعالیٰ کی شمان کے خلاف سیحیتے ہیں اور خدا کا ایک اور شریک مقرر کردیتے ہیں کہ ایس ضرر رسال کی شان کے خلاف سیحیتے ہیں اور خدا کا ایک اور شریک مقرر کردیتے ہیں کہ ایس ضرر رسال

دیکھوس صفائی سے حقیقت کے منہ پر سے پر دہ اٹھایا ہے اور کیبالطیف جواب دیا ہے کہ جن چیزوں کو ضرر رساں کہا جا تا ہے ان کی پیدائش ضرر رساں نہیں ہے بلکہ پیدائش کی غرض تو نیک ہی ہے اور اسے ان کی پیدائش پر خداتعالیٰ کی حمد ہی کرنی جائے۔

اس انکشاف کے ماتحت اب ان چیزوں پر غور کیا جائے جو ضرر رسال معلوم دیتی ہیں تو بات ہی بالکل اور نظر آتی ہے۔ زہر ہے شک انسان کو مار تاہے لیکن کس قد ریجاریوں میں عکھیا اور کُلُا استعمال کیا جاتا ہے افیون دی جاتی ہے۔ کیاوہ لوگ جو سکھیا اور کُلُا یا فیون سے مرتے ہیں ذیادہ ہیں یا وہ لوگ جو ان کے ذریعہ سے ہرسال لا کھوں آوی مرتے مرتے ہیں۔ پھر کیو کر کما جاسکتا ہے کہ خد اتعالیٰ نے یہ کیوں پیدا کی ہیں؟ اس طرح سانپ 'بچوو غیرہ کا حال ہے ابھی تک خواص الاشیاء کے ما ہرین نے ان کی طرف توجہ نہیں گی۔ مانپ 'بچوو غیرہ کا حال ہے ابھی تک خواص الاشیاء کے ما ہرین نے ان کی طرف توجہ نہیں گی۔ مانپ شمید ہیں۔ علاوہ

ازیں انکی پیدائش جیسا کہ قرآن کریم ہے معلوم ہوتا ہے انسان کی پیدائش کے لئے پیش خیمہ تھی اور ذمین کے اور در حقیقت تھی اور زمین کے اوپر جو کی صفائی میں حشرات الارض کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے اور در حقیقت بیہ جانور پیدائش انسانی کی پہلی کڑیاں ہیں نہ اس طرح جس طرح آجکل بعض لوگ خیال کرتے ہیں بلکہ اس لحاظ ہے کہ ان میں سے ہرایک جانور زمین کے مختلف تغیرات پر دلالت کر تاہے اور اس کی یادگارہے۔

ای طرح فرماتا ہے وَمِنْ الْمِتِهِ خَلْقُ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَابَتُ فِيْهِمَامِنْ دَآبَةٍ وَهُو عَلَىٰ جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَاءُ قَدِيْكُ وَمَا اَسَابُكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ اٰيْدِيْكُمُ وَيَعْفُواْ عَنْ كَبْيْدٍ نَ كَا خَدُولِ كَا بِيدا نَنْ خَداتعالَى كَ انعامات مِيں ہے آسانوں اور زمين اور ان كے درميان تمام چيزوں كى پيدا نش بھى ہے اور وہ جب چاہاں کو جح کرسکتا ہے اور جو تكليف تم کو پَپْنِی ہے وہ تممارے اپنے عمل كا نتيجہ ہے اور اللہ تعالی تو تممارى بہت مى غلطيوں كے بدنائج كو مثاتا رہتا ہے ليمن اللہ تعالی نے سورج وہ بائد تعالی تو تممارى بہت مى غلطيوں كے بدنائج كو مثاتا رہتا ہے ليمن اللہ تعالی نے سورج وہ بائد تعالی تو جو جو کہ ان كى چيز ہے پيدا كركے ذمين پر انسان كو حاكم بناديا ہے اب اگر وہ بعض سامانوں ہے فائدہ نہ اٹھاویں یا بعض كو غلط استعال كركے نقصان اٹھاویں تو بے ان كا اپنا قصور ہے - اللہ تعالی تو جو کچھ كرتا ہے ہے ہے كہ ان كى غلطيوں كے بدنائج ہے ان كو بچاليتا ہے ۔ پس انسانی تكاليف خدا تعالی كی طرف ہے نہيں جی بلکہ اس قانون قدرت كے غلط استعال كے سبب ہے جیں جو انسانوں كے فائدے كے لئے بنايا گيا تھا۔

یاریاں بھی ای قوت مؤثرہ اور متأثرہ کا نتیجہ ہیں جو انسانوں میں پیدا کی گئی ہے انسان کی تمام ترقیات اس کی ان قوتوں ہے وابستہ ہیں۔اگراس میں قوت مؤثرہ اور متأثرہ نہ ہو توانسان بھی وہ نہ ہوجواب ہے وہ ایک عام قانون قدرت کے ماتحت ہراک اردگرد کی چیز براثر کرتا ہے اور اس ہے خود متاثر ہوتا ہے اور جب کی وفت اس تا ثیریا تاثر میں قانون تو ڈبیٹھتا ہے تو بیار ہوجا ہے یا تکیف اٹھاتا ہے لیس بیاری کو خدا نے نہیں پیدا کیا بلکہ خدا نے اس قانون قدرت کو ہوجاتا ہے یا تکیف اٹھاتا ہے لیس بیاری کو خدا نے نہیں پیدا کیا جس سے انسان کی ترتی وابستہ ہے۔ اس میں کی بیشی کرنے پر انسان خود بیاری کو پیدا کرتا ہے اور بیاری جن قوانین کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ اپنی جگہ چو نکہ رجمت کا نتیجہ ہیں اس کرتا ہے اور بیاری جن قوانین کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ اپنی جگہ چو نکہ رجمت کا نتیجہ ہیں اس کے بیاری کی جو نکہ رجمت کا نتیجہ ہیں اس کی بیاری کی طرح کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جو حال بیاری کا ہے بسینہ وہی حال گناہ کا ہے۔ گناہ بھی بیاری کی طرح کوئی مستقل وجود نہیں رکھتا فقط بیاری کا ہے بسینہ وہی حال گناہ کا ہے۔ گناہ بھی بیاری کی طرح کوئی مستقل وجود نہیں رکھتا فقط قانون شریعت کے خلاف آگے بڑھ جانے یا بیجھے رہ جانے کا نام گناہ قانون شریعت کے خلاف آگے بڑھ جانے یا بیجھے رہ جانے کا نام گناہ قانون قدرت کے خلاف یا قانون شریعت کے خلاف آگے بڑھ جانے یا بیجھے رہ جانے کا نام گناہ قانون قدرت کے خلاف یا قانون شریعت کے خلاف آگے بڑھ جانے یا بیجھے رہ جانے کا نام گناہ ہا

ہے۔ پس گناہ کی موجو دگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور اس کی قدوسیت پر اعتراض نہیں پڑ سکتا۔

قرآن کریم میں جس قدر نام گناہ کے آتے ہیں وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جویا افراط پر ولالت کرتے ہیں یہ جویا افراط پر ولالت کرتے ہیں یا تفریط پر کوئی بھی لفظ الیا نہیں جو اسائے شہتہ میں ہے ہوجس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک گناہ کی مستقل حقیقت کوئی نہیں بلکہ نیک کے عدم کانام گناہ ہے اور عدم بندے کے فعل کا نتیجہ ہوتا ہے جب وہ خد اتعالیٰ کی دی ہوئی نعت کو چھو ڑ دیتا ہے یا دو سرے کے حق کو اٹھالیتا ہے تو وہ ایک چیز کو معدوم کرنے کا مرتکب ہوتا ہے نہ کہ اثبات کا۔

اس لطیف تعلیم کوجو قرآن کریم نے اس بارے میں دی ہے کہ باوجود ضرر رساں چیزوں کی موجودگی کے خداتعالیٰ کی صفات حنہ پر کوئی اعتراض نہیں پڑسکنا دو سری کتب ہر گڑ پیش نہیں کر تیں اور نہ وہ اس طرح دعویٰ کے ساتھ دلیل دیتی ہیں۔ یہ صرف قرآن کریم کا کمال ہے کہ وہ نہ صرف خداتعالیٰ کی صفات کو بیان کرتا ہے بلکہ ان کے متعلق ایسا تفصیلی علم دیتا ہے کہ دل اس کے ذریعہ سے محبت اور اطاعت کے جذبہ سے پُر ہو جاتا ہے اور دماغ سرشار ہو جاتا ہے اور اگل مور پر آگھیں مخور ہو جاتی ہیں ورنہ اجمالی طور پر آسکھیں مخور ہو جاتی ہیں اور تمام شکوک ووساوس بالکل مٹ جاتے ہیں ورنہ اجمالی طور پر اسائے الی کابیان کرناکوئی کمال نہیں ہے۔

ای طرح مثلاً خدا کی صفت رحم کے خلاف بیہ سوال اٹھایا جا تا ہے کہ بردوں کو تو خیران کے اعمال کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے بچل وغیرہ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے ؟اس سوال کا جو اب بھی نہ کو رہ بالا جو اب بیس آگیا ہے لیعنی خدا تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے اور اس قانون میں بیہ بات رکھی ہے کہ ہرایک چیز دو سرے سے اثر قبول کرتی ہے ۔اگر بیہ قانون نہ ہو تا توانسان نا قابل تغیر ہوتا ور جب وہ تغیر کو قبول نہ کرتا تو اب جو وہ ترقیات قبول کر رہا ہے یہ بھی نہ کرتا اس قانون کے ہوتا ور جب وہ غیرہ اپنے ماں باپ سے اچھی باتیں بھی قبول کرتے ہیں اور بڑی باتیں بھی قبول کرتے ہیں اور بڑی باتیں بھی قبول کرتے ہیں اور بڑی باتیں بھی تبول کرتے ہیں اور چھی کا قبیں بھی نہ ماتیں اور بجائے انسان کے ایک پھرکا وجو د ہوتا جو بڑے بھلے کسی نہ ماتیں تو اچھی طاقیں بھی نہ ماتیں اور بجائے انسان کے ایک پھرکا وجو د ہوتا جو بڑے بھلے کسی اثر کو قبول نہ کرتا اور جو غرض انسان کی پیدائش کی ہے وہ باطل ہو جاتی اور انسان کی زندگ جانوروں سے بھی بہ تر ہو جاتی ۔ باتی رہا ہے سوال کہ اس تکلیف کا جو ان کو اس قانون قد رہ کی جائے ہے گر پھر جاتی ہے ان کو کیا بدلہ طے گا؟ کیونکہ گو قانون قد رہ انسان کی ترتی کے لئے ہے گر پھر جاتی ہے ان کو کیا بدلہ طے گا؟ کیونکہ گو قانون قد رہ انسان کی ترتی کے لئے ہے گر پھر جاتی ہو ان کو کیا بدلہ طے گا؟ کیونکہ گو قانون قد رہ انسان کی ترتی کے لئے ہے گر پھر جاتی ہو ان کو کیا بدلہ طے گا؟ کیونکہ گو قانون قد رہ انسان کی ترتی کے لئے ہے گر پھر

بعض او گوں کو بعض کی غلطیوں کے سبب تکلیف تو پہنچ جاتی ہے۔

بھی دوں و بھی ی معیوں سے عبب عبیت و بھی ہوں ہے۔

اس کا جواب ہماری شریعت ہے دیتی ہے کہ ہراک وہ تکلیف جو انسان کو ایسے امور کی وجہ سے ملتی ہے جن میں اس کا اپناد غل نہیں اس کاموا زنہ کرلیا جائے گا اور انسان کی روحانی ترقیات کے وقت اس کو مہ نظرر کھا جائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے۔ اُلوُنْ نُن یُومَشِنرِ اللّٰهُ تعالی فرماتا ہے۔ اُلوُنْ نُن یُومَشِنرِ اللّٰهُ تعالی فرماتا ہے گا جو کی انسان کی ترقی نیس الله تعالی فرماتا ہے گا جو کی انسان کی ترقی نیس فرائل تھے اور جن میں اس کو تاہی دو مری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے لاکے شکتوی اُلفید و وَن مِن اَنْہُومُ مِنِینَ خُندُو اُلِی الفَّسَرِ اللہ یعنی مومنوں میں ہے جو لوگ دین کی خد مت کرتے ہیں اور وہ جو نہیں کرتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مگروہ لوگ جو خد مت میں اس کئے خد مت کرتے ہیں اور وہ جو نہیں کرتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مگروہ لوگ جو خد مت میں اس کئے خد مت کرتے ہیں کہ ان کو کوئی طبی نقصان پہنچ گیا ہے ان کے متعلق سے تھم نہیں ہے۔ ان کی اس معذوری کو اللہ تعالی مد نظرر کھے گا۔

رسول کریم اللہ ایک اللہ و ماتے ہیں۔ مایزال الباد عبالد و اللہ و من کو کوئی نفسہ و و کدم و مالہ کا میں کاللہ و ما عکیہ خواہ نفس کے حتی کی اللہ و ما عکیہ خواہ نفس کے متعلق خواہ اولاد کے متعلق خواہ اللہ کے متعلق مگراس کے بدلہ میں اس کی خطائیں کم ہوتی جاتی ہیں اور ان تکالف کو برداشت کرنے کے سبب سے ان کی روح میں پاکیزگ کی ایک ایس طاقت پدا ہوتی جاتی ہے کہ جب وہ اللہ تعالی سے ملیں گے تو اس وقت تک پاک ہو تھے ہوں گے۔ اس جگہ یہ دھوکانہ لگے کہ یہ حکم صرف مومنوں کے لئے ہے فائدہ ہراک کو ہواب میں یہ بات جائی گئی ہے۔ قرآن کریم کا فیصلہ عام ہے حدیث میں چو نکہ مسلمانوں کے سوال کے جواب میں یہ بات جائی گئی ہے اس لئے ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔

اب دیکھوایک ہی صفت کی تشریح میں ندا ہب میں کماں سے کماں تک اختلاف پہنچ گیا ہے۔
اسلام نے اس کا مفہوم اور لیا ہے اور بعض دو سرے ندا ہب نے اور ۔ انہوں نے صفت رحم کو
قائم رکھنے کے لئے تنایخ کامسکلہ پیش کیا ہے حالا نکہ ایک اونی تدبرے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام
کی تشریح بالکل طبعی اور قانون قدرت کے مطابق ہے اور دو سری تشریح کی بناء ہمیں بعض ایسے
مفروضہ امور پر رکھنی پڑتی ہے جو ثابت نہیں ہیں۔

الله تعالیٰ کی صفات عدل اور رحم بھی قابل توجہ ہیں-تمام ندا ہب خدا تعالیٰ کوعادل بھی مانتے ہیں اور رحیم بھی لیکن تشریح میں بڑاا ختلاف ہے اسلام کہتا ہے کہ ان دونوں صفات میں اختلاف

ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں عمل کر سکتی ہیں اور کرتی ہیں عدل رحم کے خلاف نہیں بلکہ ا ے برھ كر ب چنانچ قرآن كريم فرماتا ہے- مَنْ جَاءَ بالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بالسِّيِّئَةِ فَلَا يُبْجُزِّي إِلاَّمِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُمْثَلُمُونَ مُلْءِ وَيَكَى كرے گاس كو دس كناه بدله طع گا اور جو ہدی کرے گااس کو اتنابی ملے گا جتنااس نے عمل کیاہے اور ان پر ظلم نہیں کیاجائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام کے نزدیک کسی کواس کے حق سے زیادہ اجر دیدینا ظلم نہیں ہے بلکہ اس کے حق سے زیادہ سزاویٹا ظلم ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ ظلم کہتے ہیں کسی کو اس کے حق سے زیادہ سزا دے دینے یا اس کے حق ہے کم اجر دینے یا اس کاحق کسی اور کو دیدیئے کو۔ اور میہ کام مجھی اللہ تعالی نہیں کر تا۔ نہ مجھی کسی کو اس کے حق سے زیادہ سزا دیتا ہے نہ اس کے اجر کو کم کردیتا ہے نہ کسی کاحق کسی اور کو دیدیتا ہے بلکہ وہ جو کچھ کر تاہے یہ ہے کہ ایک ناد م اور پشیمان بندے کو جو اپنی غلطی کو محسوس کرکے اپنے بداعمال کو ترک کرکے ایک دھڑ کتے ہوئے دل اور کانپتے ہوئے ہونٹوں اور چشمہ کی طرح جاری آ تھموں اور شرمندگی سے جھکی ہوئی گردن کے ساتھ اور آئندہ کے لئے کامل پاکیزگی اور طہارت کے خیالات سے جو متلاطم سمند ر کی لہروں کی طرح جوش مار رہے ہوتے ہیں پُر دماغ سے اللہ تعالیٰ کے عرش پر جا کھڑا ہو تا ہے معاف کرکے نئی زندگی شروع کرنے کاموقع ذیتا ہے اور اس باپ کی طرح جس کابچہ آوا رہ ہو گیا تھااورمدت کے بعد پشمان ہو کرواپس گھر آیا تھااور اپنے کئے پر ایباپشمان تھا کہ باپ کے سامنے آ نکھیں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ محبت کے جذبات سے لبریز ہو کراپنے سینہ سے لگالیتا ہے اور اس کو و هتکار تا نہیں بلکہ اس کے واپس لوٹنے پر خوشی کا ظہار کر تا ہے کیاباپ کے اس فعل پر دو سرے ھیڑں کو جو اپنے باپ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے کوئی شکوہ کاموقع ہے؟ کیاان کے لئے <sup>س</sup>ی اعتراض کی گنجائش ہے؟ بخدا نہیں اور ہر گز نہیں۔

بے شک سزا ایک بہت بڑا ذریعہ اصلاح کا ہے لیکن تجی ندامت اور حقیق پشیانی سے زیادہ سزا دو ذرخ کی آگ نہیں ہو سکتی۔ جو کام دو ذرخ کی آگ لا کھوں سالوں میں کر سکتی ہے تجی ندامت وہ کام منٹوں میں کر جاتی ہے اور آئندہ اصلاح پر آمادہ ہو کر خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحیبیت کا تفاضا ہے کہ اس پر اصلاح پر آمادہ ہو کر خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحیبیت کا تفاضا ہے کہ اس پر رحم کرے۔ کیار حیم و کریم خدا اپنے ایک عاجز بندے کو جو امید و آر زو کا مجسم نمونہ بن کر اور اس نے افعال سے بیڑار ہو کراس کی رحمت کے آستانے پر ناٹر حال ہو کر گر جاتا ہے دھ تکار دے اور

اس کی طرف ہے منہ پھیرلے؟ نہیں بخدا ہر گزنہیں ·

ال می سرے آخر میں میں اس صفت کو لیتا ہوں جو سب صفات سے زیادہ مشہور ہے لیکن جس سب سے آخر میں میں اس صفت کو لیتا ہوں جو سب صفات سے دیادہ مشہور ہے لیکن جس میں تفصیلاً سب سے زیادہ اختلاف ہے۔ یہ صفت احدیت کی صفت ہے۔ و نیا میں آجکل ایک فی جب بھی شمیں جو دو خداؤں یا اس سے زیادہ خداؤں کا قائل ہے۔ تو حید کے مسئلہ پر اصولی طور پر سب فہ جب متنق ہو بھے ہیں بلکہ ایک فہ جب کے پیرو دو سرے فہ جب کے پیرووؤں کے ظاف یہ حربہ چلاتے ہیں کہ یہ پوری طرح تو حید کے قائل نہیں ہیں۔ میں نے بعض یو رپین مصنفین کی کتب دیکھی ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمان مشرک ہیں اور میں نے سا ہے کہ یو رپ اور امریکہ میں بہت سے لوگ جو اسلامی لٹر پیڑے ناواقف ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ مسلمان رسول کریم للائولی کی پر ستش کرتے ہیں جس سے معلوم ہو تا ہے کہ عام طبائع اس امر کو محسوس کرتی ہیں کہ اب ایک سے زیادہ فداؤں کا مسئلہ پیش کرنا ہالکل ناممکن ہے۔ و نیا اس کو سنے کے لئے تیا رشیں گرباو کو و حید کے افظ پر سب نہ اہب کے اجتماع کے تو حید کے متعلق تمام میں اختلاف ہے اور کئی فہ اب ہو تو حید کے لفظ پر سب نہ اہب کے اجتماع کے تو حید کے متعلق تمام میں شرک ہے گئی ورپ کی استیصال کیا ہے اور شرک کی اصل حقیقت کو کھول کر سامنے رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے کسی کو دھوکا نہیں لگ سکا۔ شرک کی اصل حقیقت کو کھول کر سامنے رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے کسی کو دھوکا نہیں لگ سکا۔ پہنانچہ قرآن کر پیم شرک کو چار قشم میں تقسیم کرتا ہے۔

پ پہ رباق ملم اس میں اس ساتھ اور کوئی اور ایک ساتھ میں کے اس ساتھ دا کی طرح کوئی اور ایک میں ہورے کوئی اور خدا بھی ہے جو اس کے ساتھ ذات میں شریک ہے۔

دو سرے شریک قرار دینالینی بیہ خیال کرنا کہ کوئی ہتی اللہ تعالی کی صفات میں ہے سب یا بعض میں اس کے ساتھ شریک ہے خواہ اس کو معبود بنایا جائے یانہ بنایا جائے ۔ مثلاً بیہ سمجھ لیا جائے ۔ مثلاً بیہ سمجھ لیا جائے ۔ مثلاً بیہ سمجھ لیا جائے کہ فلاں انسان مخلوق پیدا کرسکتا ہے یا مگردے زندہ کرسکتا ہے گو کسی شخص کو انسان قرار دے کر ہی بیہ صفات اس کی طرف منسوب کی جائیں گریہ شرک ہوگا کیونکہ صرف نام کا فرق ہے حقیقتاً اس کھنے کو خدا ہی قرار دواگیا ہے۔

تیسری قتم کاشرک کسی کو اِلله قرار دیناہے یعنی کسی کی خدا کے سواعبادت کرنی خواہ اس کو خدا نہ ہیں سمجھا جائے یا خدا تعالیٰ کی صفات میں شریک قرار نہ دیا جائے جیسے کہ پرانے زمانہ میں بعض اقوام میں ماں باپ کی عبادت کی جاتی تھی۔

چوتھے کسی کو رہب قرار دینالینی کسی بزرگ یا پیر کو الیہ سمجھ لینا کہ وہ بشریت کی غلطیوں سے بھی پاک ہے اور وہ جو کچھ حکم دے خواہ وہ کیسائی ٹرا ہواس کا ماننا ضرور کی ہے اور کسی بندہ کی بات کو خواہ وہ کتنائی بڑا ہو خدانہ سمجھے۔ کی بات کو خواہ وہ کتنائی بڑا ہو خدانہ سمجھے۔ قرآن کریم میں ان چاروں قسموں کے شرکوں کاذکراس آیت میں فرمایا ہے۔

قُلْ لَيَاهُلُ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِيَةٍ سُوَاتٍهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْأَنْفَئِدَ إِلَّا اللّه وَلاَ نُشْرِكَ بِم شَيْئًا وَلَا يَشَخِذَ بَعْنُهَا بَعْنًا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُّوْا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٢٩ لِعِن السابل كتاب اس امريس توجم سے اتفاق كروجس ميں تم اور ہم اجمالاً متنقق ہیں یعنی صرف اس خدا کی جس کا شریک فی الجو ہر کوئی نہیں عبادت کریں اور کسی کو اس کی صفات میں شریک نہ کریں اور بندوں میں ہے کسی کی بات کو اس کے حکم پر مقدم نہ کریں - اگریہ 'لوگ بات نہ مانیں تو کمہ دو کہ ہم تو اس رنگ میں خدا کے فرمانبردا ر ہو کر رہیں گے۔ غور کرو کس طرح تمام اقسام شرک خواہ بڑی ہوں خواہ چھوٹی اس مختصرہے کلام میں جمع کردی ہیں-اس تھم کے ماتحت جب ایک مسلمان سے کہتا ہے کہ وہ ایک خد ا کا قائل ہے تووہ اس لفظ کے وہی مینے لیتا ہے جو زبان میں اس فقرے کے مینے ہوتے ہیں-وہ سوائے ایک خد ا کے کسی کی عبادت نہیں کر تاوہ اس کی صفات کسی اور کو نہیں دیتاوہ اس کو ہرا یک نشم کی رشتہ دا ریوں سے پاک قرار دیتا ہے۔ وہ اسے حلول اور او تاریننے کی حالتوں سے بالاسمجمتا ہے وہ اسے موت اور بھوک اور پیاس کے جذبات سے خواہ بطور تنزل ہی کیوں نہ ہوں پاک سمجھتا ہے۔ اس کاماتھا کسی اور کے آگے شیں جھکتا۔وہ اپنی امیدوں کا ماوی اور کسی کو نہیں بناتا۔وہ دعاؤں میں اور کسی کو مخاطب نہیں کرتا۔ وہ خدا کے نبیوں کا بڑا ا دب کرنے والا ہے لیکن وہ ان کو بھی خد ا تعالیٰ کے مقابله میں انسانوں جیساانسان خیال کر تاہے اور یمی تعلیم ہے جواسلام اسے دیتاہے اور جس پر عمر بحرچلنے کی اسے تاکید کرتا ہے-اب اجمالاً تو سارے ہی نہ ب اس کے ساتھ تو حید ہاری کے اقرار میں متغق میں لیکن تفعیلات میں ہرا یک اپناالگ الگ راستہ لے لیتا ہے اور سب مذاہب میں ا يك عظيم الثان بُعديدا موجاتا ہے-

خلاصہ بیہ کہ اسلام کی تعلیم اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق نمایت کمل ہے کیا بلحاظ اجمال کے اور کیا بلحاظ تفصیل کے اور اس تعلیم ہے جو رغبت انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہو سکتی ہے اور کسی نہ جب کے ذریعہ وہ رغبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور مزید خوبی ہیہ ہے کہ اسلام تفسیل کے ساتھ ہراک صفت کا ذکر کرتا ہے اور اس کا جو اثر روزانہ زندگی کے حالات پر پڑتا ہے اس کو بیان کرتا ہے اور اس کا جو اثر روزانہ زندگی کے حالات پر پڑتا ہے اس کو بیان کرتا ہے اور مختلف صفات کے آپس میں تعلقات اور اس کے اثر کی حد بندیوں کو بھی بیان فرماتا ہے۔ یمال تک کہ خداتعالی کا وجو دبندہ کی عقل کی آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور اس کا دل خدا کی محبت سے لبریز ہو کر بہہ پڑتا ہے اور اس کے ساتھ صفات اللہ کے بیان کرنے میں جو دو سرے خدا جب کو اشتراک ہے وہ صرف نام کا ہے نہ حقیقت کا حالا تک اصل چیز حقیقت ہوتی ہے نہ کہ محض نام۔

## . دو سراسوال

زات وصفات باری کے متعلق جو اسلام کی تعلیم ہے اس کو مختربیان خداسے بندہ کا تعلق کے اس کو مختربیان خداسے بندہ کا تعلق کے بعد اب میں مقصد اول کے دو سرے سوال کولیتا ہوں جو سے کہ بندے کو خداسے کیا تعلق ہونا چاہئے؟

یہ ج کہ بندے کو خدا ہے کیا تھتی ہونا چاہیے؟

یاد رکھنا چاہیے کہ صرف کی چیز کو مان لینا اور بات ہے تمام تعلیم یافتہ لوگ نارتھ ٹول اور ساؤتھ ٹول کے وجود پریقین رکھتے ہیں لیکن ان سے تعلق سوائے ان چند لوگوں کے جو ان علاقوں کی مزید تحقیقات ہیں مشغول ہیں کی کو نہیں ہے ان کے ذکر ہے ان کے جذبات ہیں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی لیکن ایک ایسے مخض کے ذکر سے جو ان سے کوئی حقیقی تعلق رکھتا ہے ان کے جذبات یک وم بحرک اٹھتے ہیں۔ پس سے بھی سوال ہے کہ کوئی فد جب اپنے پیروؤں سے خد اتعالی کے متعلق کس فتم کے تعلق کا مطالبہ کرتا ہے کیونکہ اسی مطالبہ کے معیار پر کسی فد جب کی جائی یا اس کی قبولیت یا اس کی ناکامی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ آگر وہ ایسامطالبہ کی سیعین سے کرتا ہے جو خد اتعالی کی شان کے خلاف ہے تو ماننا پڑے گاکہ صفات اللیہ پر حقیقی اسیعین سے کرتا ہے جو خد اتعالی کی شان کے خلاف ہے تو ماننا پڑے گاکہ صفات اللیہ پر حقیقی اسیعین سے کرتا ہے جو خد اتعالی کی شان کے خلاف ہے تو ماننا پڑے گاکہ صفات اللیہ پر حقیقی اسیعین سے کرتا ہے جو خد اتعالی کی شان کے خلاف ہے تو ماننا پڑے گاکہ صفات اللیہ پر حقیقی اسیعین سے کرتا ہے جو خد اتعالی کی شان کے خلاف ہے تو ماننا پڑے گاکہ صفات اللیہ پر حقیقی اسیعین سے کرتا ہے جو خد اتعالی کی شان کے خلاف ہے تو ماننا پڑے گاکہ صفات اللیہ پر حقیقی

رٹ گاکہ وہ نہ جب اپنے مقصد کے بورا کرنے میں ناکام رہاہے۔ میں جو اللہ تعالی کی صفات پہلے بیان کرچکا ہوں اور جن پر تمام ندا جب قریباً متنق ہیں ان سے معلوم ہو تا ہے کہ ہمار ااصل تعلق اللہ تعالی ہے ہی ہے کیونکہ ہمارے آرام اور ہماری ترقی اور ہماری کامیابی کے سب سامان اسی نے پیدا کئے ہیں۔ ہماری ہستی کے وجود میں لانے کا بھی وہی

ا ایمان نہیں رکھتا اور اگر مطالبہ تو صحیح ہے لیکن اس کے پیرو اس مطالبہ کو یو را نہیں کرتے تو ماننا

باعث ہے اور ہماری آئندہ ذندگی بھی ای کے فضل ہے وابستہ ہے۔ اس سے بردھ کرنہ ہمارے والدین ہو گئے ہیں نہ ہماری اولاد 'نہ ہمارے بھائی 'نہ ہماری بیویاں 'نہ ہمارے خاوند 'نہ ہمارے ووست 'نہ ہمارے ابل ملک 'نہ ہماری حکومت 'نہ ہمارا بلک 'نہ ہماری جائداد 'نہ ہمارا عمدہ 'نہ ہماری عزت 'نہ خود ہماری جان کیو تکہ سے سب چنریں اللہ تعالیٰ کے علیوں کا ایک جزو ہیں اوروہ اس کی کا معلی ہے۔ در حقیقت ان صفات کو بیان کرنے کے بعد جو اوپر بیان ہو چکی ہیں وی اس کی کا معلی ہے۔ در حقیقت ان صفات کو بیان کرنے کے بعد جو اوپر بیان ہو چکی ہیں وی نہ جہب سچا ہو سکتا ہے جو انسان ہے سے مطالبہ کرے کہ وہ خد اتعالیٰ کی محبت اور اس کے ادب کو خیروں کو قربان کرنا پڑے تو کردے گرخد اکی رضا کے لئے سب چیزوں کو قربان کرنا پڑے تو کردے گرخد اکی رضا کو کی اور چیز پر قربان نہ کرے ۔ وہ اس امرکا مطالبہ کرے کہ خد اتعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں سب چیزوں سے زیادہ ہونی چاہئے اور اس کی یا دس سب پیا دوں کی یا دی سب پیا دوں کی یا دس کی یا دس بیا دوں کی یا دی سب پیا دوں کی یا دی سب پیا دوں کی یا دی خود نمیں سمجھ چھو ڈنا چاہئے بلکہ اس کو ہر ایک زندگی کا دریا کی طرح عالم موجودات کا ایک فرد نمیں سمجھ چھو ڈنا چاہئے بلکہ اس کو ہر ایک زندگی کا سرچشمہ اور ایک امید کا مرکزاور ہرایک نظر کا مطبع بنانا چاہئے۔

ایک مسلمان ہرگز مسلمان نمیں کملا سکناجب تک اس کا اللہ تعالیٰ ہے ایمای تعلق نہ ہوجو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ اسے خدا کی رضا کے لئے ہرایک دیگر چیزاور ہرایک دو سرے جذبہ کو قربان کردینا چاہئے۔ اس کی محبت ہرایک دو سری چیزبر اسے مقدم ہونی چاہئے۔ ایک دو سری جگریاں کہ دوسری جگریاں گردینا چاہئے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالی محبت النی کی علامت کا اس طرح ذکر فرما تا ہے۔ اللّٰدِینَ یُذْکُورُونَ اللّٰهُ وَیَا مَا وَقَعُودُا

ق عَلَى جُنُوبِهِمَ الله مومن وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ اور لیٹے ہوئے بھی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں ایسی گھر کر جاتی ہے کہ وہ بار باراس کی طلاقات اور اس کے قرب کی خواہش کرتا ہے اور جس طرح ایک عاشق اپنے معثوق کو ہر وقت یاد کرتا رہتا ہے اس سے بھی زیادہ ایسانسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ اس کے احسانات اور اس کی خوبیاں اور اس کے قرب کی تمنا اور اس سے ایک ہو جانے کی خواہش اس کے دل میں بار بار جوش مارتی رہتی ہے حتیٰ کہ دن کو کام کے وقت یا آرام کی خاطر نیٹھنے کے وقت یا رات کو سوتے وقت بھی اس کی طرف بندہ کی توجہ پھرتی رہتی ہے۔

ای طرح فرما ہے اِنتَماانَوْمَنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِواللَّهُ وَجِلَتْ قُلُونَهُمْ وُاذَا تُلِیتُ عَلَیْهِمْ ایشهٔ زَادَ تَهُمْ إِیْمَانَا قَاعَلَی رَیّهِمْ یَتُوَکَّلُونَ الله مومن صرف وہ لوگ ہیں جن کے دل پر خداتعالی کا بیار عب ہو تا ہے کہ اگر خداتعالی کانام ان کی مجلس میں آجائے توان کے دلوں میں خشیت الله کی ایک لرپیدا ہو جاتی ہے اور جب اللہ تعالی کا کلام ان کے سامنے پڑھا جائے توان کادل ایمان سے بھر جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر تو کُل کرتے ہیں یعنی ہراک کام کا انجام پانا ای کی مدو پر موقوف سیجھتے ہیں اور اپنی کامیا ہوں کو اس کے فضل پر منحصر خیال کرتے ہیں۔

آپ نے فرمایا یہ تو کل نہیں ہے۔ تو پہلے اونٹ کا گھٹتا باندھ پھر ضدا پر تو کُل کر ۲۷۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ تو کل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اس امر پر یقین کا نام ہے کہ خدا تعالیٰ ایک زندہ خدا ہے وہ دنیا کو پیدا کرکے خالی ہاتھ ہو کر نہیں بیٹھ گیا بلکہ اب بھی اس کا تھم دنیا میں چاتا ہے سب کاموں کے منتیج اس کے تھم سے نگلتے ہیں۔ وہ اس بندے کی جو اس پر یقین رکھتا ہے اس وقت حفاظت کرتا ہے جب وہ غافل ہو تا ہے اور اس حالت میں اس کے کام کی گرانی کرتا ہے جب وہ ما سے نہیں ہوتا۔

غرض اس امر پریقین کرنے کانام کہ خدا تعالی اب بھی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی بے کئی صالتوں میں ان کا ساتھ دیتا ہے اور باوجود سامانوں کی موجود گی کے اگر اس کا غضب نازل ہو تو کوئی کامیا بی نہیں ہو سکتی تو کل ہے نہ ترک اسباب نہ گویا تو کل ایک دلی حالت کو کہتے ہیں نہ کسی ظاہری عمل یا ترک عمل کو۔

ای طرح ایک جگه فرما تا ہے وَرِ مِنْوَانٌ مِینَ اللّٰهِ اَکْبَرُو کے الله تعالیٰ کی رضاسب سے مقدم ہے بعنی بندہ کو خداتعالیٰ سے تعلق کی بنیاد کسی دنیوی یا اخروی انعام پر نہیں رکھنی چاہئے بلکہ جو چیزاس کے مد نظر ہونی چاہئے وہ محض الله تعالیٰ کی رضاہے جب خداتعالیٰ اس کامحبوب ہوتو اس کی رضا پر کسی اور چیز کومقدم کرنا اپنی محبت کی ہتک کرنا ہے۔

ند کورہ بالاحوالوں سے جو صرف بطور نمونہ دیئے گئے ہیں یہ اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام بندہ سے خداتعالی سے کس قتم کا تعلق رکھنے کی امید کرتا ہے اور جہاں تک میراخیال ہے ہرا یک مخض جو خداتعالی کوئی الواقع ہانتا ہے اس امریس ہم سے متفق ہو گاکہ اگر کوئی خدا ہے تو اس سے جارااییای تعلق ہونا جائے۔

## تيسراسوال

یعنی کن اعمال سے بندہ اپنے تعلق باللہ کا اظهار کرے؟

یا یہ کہ خداتعالیٰ کی طرف سے بندہ پر کیاکیاذمہ داریاں ہیں؟

دو مرے سوال کا جواب دینے کے بعد میں تبیرے سوال کولیتا ہوں اس سوال کا جواب

نے مختلف طور پر دیا ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس سوال کے متعلق مختلف **نداہب کاپیلے سوالوں کی نسبت زیادہ اختلاف ہے۔اسلام اس سوال کاپیے جواب دیتا ہے اور کیل** طبعی جواب ہے کہ انسان کو چاہیئے کہ اس غرض کو بو را کرے جس غرض کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالی کی معیت علاش کرے اور اس کا کامل عبد ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ اللّٰہُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَا أَوْ صَوَّرَكُمْ فَاحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِّبِلِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ - هُوَالْحَقُّ لَآلِهُ إِلَّا هُوَفَا دْعُومُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ ٱلْحَبْدُ إِللَّهِ رَبِّ الْعُلِيثِينَ - قُلُّ إِنَّى نَهِيتُ أَنْ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَا جَاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ وَيَتِيْ وَالْمِينَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الْعُلْمِينَ - ٢٠ يعن الله وه ذات ہے جس نے تهمارے لئے زمين كو الیا بنایا ہے کہ اس میں تمهاری ضرورتوں کے سب سامان مہیا ہیں اور آسان کو تمهارے لئے موجب حفاظت بنایا ہے اور تم کو شکلیں دی ہیں اور الیی شکلیں دی ہیں جو تمہارے کام کے مطابق ہیں اور پاکیزہ رزق تم کو عطاکیا ہے یہ تمہارا خدا ہے پس کیا ہی برکت والا ہے یہ خدا جو صرف تمهارا ہی رب نہیں بلکہ سب مخلوقات کا رب ہے وہ زندہ ہے اور دو سروں کو زندگی بخشا ہے۔ اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ پس اس کو پکارو اس طرح کہ سوائے اس کے اور کسی کی عبادت نہ کرو-سب تعریف اس خدا کے لئے ہے جوسب مخلوق کارب ہے - تو کمہ دے مجھے منع کیا گیاہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو بعد اس کے کہ میرے یاس میرے رب کے کھلے کھلے نشان آ چکے ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب جمانوں کے رب کا يورا فرمانبردا رجوجاؤك-

ان آیات سے معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قلبی تعلق کے علاوہ جس کا پہلے ذکر آچکا ہے اپنے بندے سے ظاہری اعمال میں بھی اپنے احکام کی فرمانبرداری چاہتا ہے۔ یہ احکام جیسا کہ قرآن کریم سے معلوم ہو تا ہے کئی فتم کے جیں گراس جگہ میں صرف ان احکام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو عبادت سے تعلق رکھتے جیں یعنی جن میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اظمار عبودیت کو مد نظر رکھا گیاہے۔ بنی نوع انسان کے ساتھ ان کا براہ راست تعلق نہیں۔

یہ انگال اسلام نے پانچ قتم کے مقرر کئے ہیں۔(۱) نماز(۲) ذکر(۳) روزہ(۴) جج(۵) قربانی-اوران پانچوں قتم کے احکام میں تمام ندا بہب میں قریباً اشتراک پایا جاتا ہے یعنی ان میں ان پانچوں قتم کی عباد توں کا وجود پایا جاتا ہے گو طریق عبادت مختلف ہیں۔ جدید تحقیق جو پرانے

نداہب کے متعلق ہو رہی ہے وہ اور نئے نئے نداہب کو ان نداہب کی صف میں لا کر کھڑا کر رہی ہے جن میں ند کو رہ بالایا نچے فتم کی عبادات یائی جاتی ہیں لیکن سے عجیب بات ہے کہ جبکہ نئی تحقیقات اس ا مرکو ثابت کر رہی ہیں کہ ان عبادات کا پیۃ سب ندا ہب میں متاہے خیالات کی جدید رُواس طرف جار ہی ہے کہ ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں - خدا تعالیٰ کا ہرگزیبہ منشاء نہیں ہو سکتا کہ وہ ا پنے بندوں کوان ظاہری شکلوں میں جکڑے اور اس کا نتیجہ بیہ ہوا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سے ظاہری عبادات کا اثر بہت کچھ ٹھتا جا تا ہے اور اکثر ندا ہب کے پیرو ظاہری عبادات کو پالکل ترک کرتے چلے جاتے ہیں۔ گراسلام جس طرح ہر زمانہ کی ضرو ریات کے لئے تعلیمات کا ﴾ زخيره ركھتا ہے اى طرح اس كى بيە شان بھى ہے كه اس كى قائم شده تعليم بدلتى نہيں-وہ ايك چان کی طرح ہے جے زمانہ کے سلاب اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے۔ وہ نیچرکی طرح نے سے نے ا نکشافات نو کرتا ہے گرنیجر کی طرح اس میں بیہ خاصیت بھی ہے کہ اس کا کوئی قانون برلتا نہیں کیو نکہ اس کے سب قوانین کی بنیا دعالم الغیب ہتی کی طرف سے حق اور حکمت پر رکھی گئی ہے۔ یا د ر کھنا جاہئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلق کی بنیا دول پر ہے اگر دل گندہ ہوا در محبت ہے خالی ہوتو خلاہر میں کتنی ہی فرو تنی د کھائی جائے یا اخلاص کا اظہار کیا جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ ایبافعل ایک لعنت ہے جو اپنے مرتکب کو تاریکی کے عمیق گڑھوں میں گرا دیتا ہے۔ قرآن کریم نہ صرف اس نکتہ کو تشلیم کرتا ہے بلکہ اس پر خاص طور سے زور دیتا ہے چنانچہ فرما تا ہے فَوَیْلُ لِلْمُصَبِّلِینَ۔ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ۔ الَّذِیْنَ هُمْ یُوَآءُوْنَ 🔑 یعنی خد ا تعالی کاغضب نا زل ہو گاان لوگوں پر جو عبادت تؤ کرتے ہیں مگراس کی حقیقت ہے غافل ہیں اور صرف لوگوں کے د کھاوے کے لئے نمازیڑھ لیتے ہیں اسی طرح فرما تاہے کہ جولوگ صد قات د کھاوے کے طور پر دیتے ہیں مگرول میں کوئی اخلاص نہیں ہوتا فَمَثَلَهُ کَمَثَل مَسْفُوان عَلَيْهِ تُرَابُ فَاسّابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ سُلْدًا مُ مان كي حالت اس يَقْرَى طرح موتي ہے جس يرمّني جي ہو ئی ہو اور جب بارش اس پریڑے تو بجائے اس کے کہ دانہ اگے وہ مٹی کو بھی بہادی<del>ں</del> ہے اور دانہ اگنے کا اخمال بھی ہاتی نہیں رہتا۔ اس قتم کا صدقہ دینے والابھی بجائے کسی فضل کاوا رث ہونے کے اپنی حالت کو اور بھی خراب کرلیتا ہے پس اسلام کے نز دیک جب تک دل ساتھ نہ ہو اس وفت تک عبادت نفع نہیں دیتی لیکن اسلام اس ا مربر بھی زور دیتا ہے کہ ول کے ساتھ زبان اورجهم بھی عبادت میں شامل ہونے چاہئیں۔

قرآن کریم اور آنخضرت التلاقایق کے ارشادات سے بالکل داضح طور سے معلوم ہو تا ہے کہ
ایمان کا کمال تین چیزوں یعنی ول اور زبان اور جوارح کے ایک ہوجانے سے پیدا ہو تا ہے جس
مخص کا ول سچائی کو قبول نہیں کرتا اور زبان اور جوارح ایمان کا اظهار کرتے ہیں وہ بھی منافق
ہے اور جس کا دل ایمان پر قائم ہے لیکن زبان اور جوارح مخالف ہیں وہ بھی جھوٹا ہے سچاوہی ہے
جس کا دل بھی ایمان پر قائم ہواور زبان اور جوارح بھی اس کے ساتھ شامل ہوں۔

یں موں کی بیان پر ماہد اور دوبان موسوں میں مائے آنے یا اس کاذکر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان کو کسی مخص سے بیار ہو تو اس کے سامنے آنے یا اس کاذکر آجائے سے اس کے چربے پر فور اً ایک خاص قتم کا اثر محسوس ہو تاہے اور ایک اجنبی مخص بھی

جان لیتا ہے کہ اس کے دل میں اس دو سمرے کی نسبت محبت ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو ہیار کرتے ہیں تو کیون؟ کیاان کے دل کی محبت کافی نہیں ہوتی؟ وہ اپنے بچہ کو کس لئے چوشتے ہیں کس لئے اپنی گو دمیں اٹھاتے ہیں؟ لوگ اپنے دوستوں سے مصافحہ کیوں کرتے ہیں؟ یو رپ کے لوگ جب بادشا ہوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو سمزنگا کردیتے ہیں یا ان کے سامنے گھٹنا ٹیکتے ہیں۔ ایسا

جب بادساہوں کے سامنے کا سر ہوتے ہیں و سرس کردیے ہیں یہ سامنے سب سب ہیں۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیاان مواقع پر ول کی محبت اور دل کا اغلاص کافی نہیں ہو تا؟ اگر کہا جائے کہ انسان چو نکہ دلی حالت کو نہیں جانتا اس لئے اس کو دل کا حال بنانے کے لئے ظاہر میں بھی بعض نشانات ایسے قرار دیے گئے ہیں جن ہے کہ دل کی محبت کا اظہار کر دیا جاتا ہے اور ان کے ذرایعہ

کتانات ایسے فرار دیے ہے ہیں بن سے کہ دل کی جب ان بار کردیا ہا ہا ہوروں سے سوریہ سے دو سرے کو معلوم ہو تاہے کہ فلاں شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ گربیہ جواب درست نہیں کیونکہ ہرایک فخص جانتا ہے کہ جب وہ اپنے بچہ کو پیار کرتا ہے یا اپنے کسی عزیزیا دوست کی

یونلہ ہرا یک علق عامام کے لہ بہب وہ اپ بچہ و بپار سرائے یا بچہ ک سریر و سال کے ماتحت نہیں ہو تا کہ طرف مصافی کے طرف مصافی کے لئے ہاتھ بڑھا تا ہے تو اس وقت اس کا یہ نقل اس خیال کے ماتحت نہیں ہو تا کہ وہ اس پر اپنی محبت کا ظمار کرے - کیانو زائیدہ بچے کو جو بالکل سمجھ نہیں رکھتا ماں پیار نہیں کرتی ؟ یا سوئے ہوئے بچہ کو والدین بسااو قات پیار نہیں کرتے ؟ پس معلوم ہوا کہ محبت کو جسمانی علامات

یے ذریعہ سے ظاہر کرناایک طبعی نقاضاہے نہ کہ دل کی حالت جنانے کا ایک ذریعہ ۔ پس جو شخص خداتعالی ہے محبت رکھتا ہے اور فی الواقع اس کی طرف اس کے دل میں کشش ہے کس طرح

ممکن ہے کہ اعمال اور زبان کے ذریعہ ہے اس کی محبت ظاہر ہونے کی کوشش نہ کرے اور میں غرض ہے کہ جو نہ ہب نے عبادات میں رکھی ہے۔ عبادت اس قلبی تعلق کا ایک ظاہری نشان ہے اور جو شخص سے طور سے خداتعالی سے محبت رکھتا ہے وہ باوجو د دو سری چیزوں کی محبت کو

ہ اور ہوت کے دربعہ سے ظاہر کرنے کے عبادت کے متعلق کس طرح اعتراض کر سکتا ہے؟ - سمانی علامات کے ذربعہ سے ظاہر کرنے کے عبادت کے متعلق کس طرح اعتراض کر سکتا ہے؟ عبادت پراعتراض در حقیقت محبت کی کی وجہ سے پیدا ہو تاہے۔

المرد کورہ بالا وجہ عبادات کی حقیقت کے سمجھانے کے لئے کانی تھی مگر البطام نے اس سے بردہ کر حکمتیں عبادت میں مد نظرر کھی ہیں جن میں سے ایک سے ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ فاہری اعمال کا اثر باطن پر پڑتا ہے اور باطن کا ظاہر پر- چنانچہ فرماتا ہے وَمُن یُعُظِمْ شُعَاشُو اللهِ فَاللّٰهُ اللّٰهِ فَاللّٰهُ اللّٰهِ فَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ کے جلال کا اظہار ہوا تھا تو ایسا ہونا ہی چاہئے کیونکہ دل کی خشیت کا ظاہر پر اثر ہوتا ہے۔ اس جگہ دلی پاکیزگ کے فاہر پر طبعی طور پر اثر پیدا کردینے کا ذکر ہے۔ دو سری جگہ ظاہر کے باطن پر اثر ہونے کا بول ذکر فرماتا ہے کلا گہار کا فیاری کا کا کہ دل کے نقص پیدا ہوگیا ہے کہ بہلے یہ اپنے فوا کہ ان لوگوں کے دلوں میں بوجہ ان کے ظاہری اعمال کے نقص پیدا ہوگیا ہے کہ بہلے یہ اپنے فوا کہ ان لوگوں کے دلوں میں بوجہ ان کے ظاہری اعمال کے نقص پیدا ہوگیا ہے کہ بہلے یہ اپنے فوا کہ کے ظاہری حق کی محبت دور ہوگی۔

علم سائیکالو ہی ۲۳ کے ذریعہ سے نہ کورہ بالاحقیقت آج کل بالکل بقینی طور پر ابت ہو پکی ہے۔ یس نے ایک امریکن سائیکالو جسٹ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک امریکن کالج کاپر نہل ہو پہلے نمایت لا نق سمجھا جا تا تھا پر نہل ہو کر نمایت تا قابل ابت ہوا آخر اسے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ اس کامنہ کھلارہتا ہے اگر وہ منہ بند کرنے کی عادت ڈالے تواس سے اس کے اظلاق پر بھی اثر پڑسے گااور طبیعت میں انظام کامادہ ذیا وہ ہو جائے گاچنا نچہ اس نے ایسائی کرنا شروع کیا اور آخر اس کی بے استقلالی جاتی رہی اور وہ نمایت کامیاب پر نہل ہوگیا۔ ہم روز مرہ کے معاملات میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مخص غصہ کی شکل بنائے تو تھو ڈی دیر میں اس کے دل میں معاملات میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مخص غصہ کی شکل بنائے تو تھو ڈی دیر میں اس کے دل میں غصہ کے خیالات جوش میں آنے گئتے ہیں۔ اگر فصہ کی حالت میں کی کو گدگدی کر کے یا اور کی طرح ہنداویا جائے تو دیکھاجا تا ہے کہ اس کے دل کا غصہ بھی جا تا رہتا ہے۔ رونے کی شکل بنائے مور خدات کے جذبات پیدا ہو جائے ہیں۔ اس کی مشکل سے فرحت کے جذبات پیدا ہو جائے ہیں۔ اس کا میں خاہر میں کو مد نظر رکھ کر شریعت اسلام نے نمازو غیرہ ظاہری عبادات مقرر کی ہیں کہ جب انسان ظاہر میں کو مد نظر رکھ کر شریعت اسلام نے نمازو غیرہ ظاہری عبادات مقرر کی ہیں کہ جب انسان ظاہر میں خشوع اور خضوع کی حالت اختیار کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک محبت کا چشمہ بھوٹ پڑتا ہے اور آخروہ اس طرح خد اقعالی کی طرف تھنچا جاتا ہے جس طرح کہ مقناطیس کی کشش ہے لوہا تھینچا جاتا ہے۔

ا یک حکمت ظاہری عبادت میں یہ بھی ہے کہ اس سے قومی روح پیدا ہوتی ہے بیچے یہ سبق

کہ اپنے بھائیوں سے اور رشتہ داروں سے محبت کرنی چاہئے انبی ظاہری تعلقات کودیکھ کرسکھتے ہیں جو وہ اپنے اردگرد کے لوگوں کے بر تاؤ سے معلوم کرتے ہیں۔ اگر محبت اور غضب کے جذبات صرف قلب میں مخفی ہوتے تو بھی بھی ہے عام رشتہ محبت کاجو رشتہ داروں میں پایا جا تاہے پایانہ جاتا کیو نکہ دل کے خیالات کسی پر ظاہر نہیں ہوتے۔ پچہ کس طرح معلوم کر سکتا تھا کہ فلاں فلاں مختص سے میرے والدین کویادو سرے عزیزوں کو محبت کا تعلق ہے اور فلاں فلاں سے ان کو عداوت ہے؟ ظاہر ہے کہ بیہ سب فلا ہری علامات سے بی اے معلوم ہوتا ہے اور اس طرح بیہ جذبات نسلاً بعد نسل محفوظ چلے جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی کی محبت کے اظہار کی ظاہری علامات نہ متوا تر نہ کیا جائے اور اس کی شان اور اس کے رہنہ کا قرار کسی جسمانی علامت سے نہ کیا جائے اور معرف متوا تر نہ کیا جائے تو یقینا آئندہ نسلوں کے دلوں میں جنہوں نے پہلے نقوش اپنے ماں باپ کے مالات سے لئے ہیں وہ محبت اور اخلاص خد اتعالی کی نسبت پیدا نہیں ہو سکتا جو اس صورت میں موسکتا ہے اگر وہ بعض ظاہری علامات کو روز دیکھتے اور ان کے اثر کو قبول کرتے ہیں چنانچہ ہم وسکتا ہے اگر وہ بعض ظاہری علامات کو روز دیکھتے اور ان کے اثر کو قبول کرتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن قوموں میں ظاہری علامات کو روز دیکھتے اور ان کے اثر کو قبول کرتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن قوموں میں ظاہری علامات کو روز دیکھتے اور ان کے اثر کو قبول کرتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن قوموں میں ظاہری علامات کو روز دیکھتے ہیں کہ جن قوموں میں ظاہری علامات کو روز دیکھتے ہیں کہ جن قوموں میں ظاہری عبادات کی طرف سے بے رغبتی ہو رہی ہو ان میں وہ رہ

پھرایک فائدہ ظاہری عبادات کا یہ ہے کہ اس ذریعہ ہے وہ تمام جھے انسان کے جو خد اتعالیٰ کے اس ذریعہ ہے وہ تمام جھے انسان کے جو خد اتعالیٰ کے احسانوں کا شکریہ اداکر نے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خد اتعالیٰ کا احسان جسم پر بھی ہے اور وح پر بھی ہے۔ پس جب عبادت میں جسم اور روح دونوں کو شامل کرلیا جاتا ہے تو وہ عبادت مکمل ہو جاتی ہے بغیراس کے وہ ادھوری رہتی ہے اور بھی محفوظ نہیں رہتا۔ چھاکا نہیں رہ سکتی کیو نکہ قابی عبادت مغز کی طرح ہے اور مغز بھی بغیر تھیلئے کے محفوظ نہیں رہتا۔ چھاکا خود مقصود نہیں ہو تا گر مغز کے قائم رکھنے کے لئے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص تھیلئے کو لغو سمجھ کر پھینک دے تو وہ در حقیقت مغز کو بھی خراب کردے گا۔

اس ا مرکو ثابت کر پچنے کے بعد کہ ظاہری عبادت بھی روحانیت کے قیام کے لئے ضروری ہے اب میں ان عبادات کاذکر کرتا ہوں جو اسلام نے اپنے متبعین کے لئے مقرر فرمائی ہیں۔ سب سے بڑی عبادت تو نماز ہے جو گویا اسلامی عبادتوں کی جان ہے۔ پانچ وقت ایک مسلم کے لئے یہ فرض ہے کہ وہ خد انعالی کے سامنے کھڑا ہو کران مقررہ قواعد کی روسے جو اس کے لئے مقرر کئے میں اللہ تعالی کی عبادت کرے۔ پہلے وہ وضو کرتا ہے۔ یعنی ایک مقررہ طریق پر ہاتھ اور پاؤں

دھوتا ہے۔ اس میں علاوہ طمارت اور صفائی کے فائدہ کے جس پر اسلام نے خاص زور دیا ہے روحانی فائدہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اس طرح ان تمام راستوں کی حفاظت ہوجاتی ہے جن کے ذریعہ سے خیالات پراگندہ ہوتے ہیں۔ یعنی حواس خمسہ کان' ناک' آنکھ 'منہ اور قوت لامہ کے قائم مقام ہاتھ اور پاؤں کی۔ جو لوگ روحانیت کا درک رکھتے ہیں وہ اس نکتہ کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ گرافسوس ہے کہ بوجہ قلّت عنجائش میں تفصیل سے اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اسلام نے ان دونوں امور کی طرف خود اس کام کے نام سے اشارہ کیا ہے یعنی وضو کے لفظ ہے جس کے معنی صفائی اور خوبصور تی کے ہیں۔ پس اس کانام بی دلالت کرتا ہے کہ اس فعل کے ذریعہ سے ظاہری صفائی اور خوبصور تی ہے ہیں۔ پس اس کانام بی دلالت کرتا ہے کہ اس فعل کے ذریعہ سے ظاہری مفائی بھی ہوجاتی ہے جو باطنی صفائی کے لئے نمایت ضرور ی ہے اور اس سے نماز بھی خوبصور ت ہوجاتی ہے بین اور نماز ہیں وہ جو جاتی ہیں اور نماز ہیں وہ حقیقت پیدا ہوجاتی ہے جس کے ذریعہ سے خیالات پراگندہ ہونے سے نیج جاتے ہیں اور نماز ہیں وہ حقیقت پیدا ہوجاتی ہے جس کے لئے وہ ادا کی جاتی ہیں۔ اور اس سے نماز بھی خوبصور ت بھی قب یہ بی جس کے لئے وہ ادا کی جاتی ہیں۔ اور اس سے نماز بھی خوبصور ت بھی قب یہ بی ہوجاتی ہے جس کے کہ اس فعل کے ذریعہ سے خیالات پراگندہ ہونے سے نیج جاتے ہیں اور نماز ہیں وہ حقیقت پیدا ہوجاتی ہے جس کے لئے وہ ادا کی جاتی ہو ہوتی ہے جس کے خوب کے دریعہ سے خیالات پراگندہ ہوئے سے نیج جاتے ہیں اور نماز ہیں وہ حقیقت پیدا ہوجاتی ہے۔

وضو کرنے کے بعد انسان قبلہ اُڑ نے ہو کر کھڑا ہوجاتا ہے جس سے اسے اہراہیم اُ کی قربانیوں اور ان کے نیک نتائج کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ پھروہ بعض مقررہ عبارات پڑھتا ہے ہو تین روحانی امور پر مشمل ہیں۔ اول خد اتعالی کی تنبیج اور تحمید پر کہ اس سے خد اتعالی کاصفاتی وجود اس کے سامنے آجاتا ہے اور اس کاول جوشِ مجت اور غلبۂ اخلاص سے حرکت میں آجاتا ہے اور اس کے سامنے آجاتا ہے اور اس کا طرف پیدا ہوجاتی ہے۔ دو سرے اس اقرار پر کہ بندہ اپنی منام ترقیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف پیدا ہوجاتی ہے۔ دو سرے اس اقرار پر کہ بندہ اپنی منام ترقیات میں اللہ تعالیٰ کی فصرت اور اس کی مدد کا مختاج ہے اس سے اس کے دل میں اپنی منرور یوں پر اطلاع ملتی ہے اور وہ اپنی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کی طرف ما کل ہوتا ہے تیمرے وعا پر کہ جو گویا اصل جڑ ہے نماز کی۔ اس کے ذریعہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتا ہے اور اس کی محبت کی روح کو اپنی محبت کی روح پر ڈال کر اس سے وہ فیوض کو جذب کرتا ہے اور اس کی محبت کی روح کو اپنی محبت کی روح پر ڈال کر اس سے وہ فیوض صل کرتا ہے جو روحانی طور پر بالکل اس ماد می تناسل سے مشابہ ہیں جو ایک نراور مادہ کے اجتماع سے پیدا ہوتا ہے اور ایک نئی مخلوق اس سے فلا ہر ہوتی ہے غرض اسلامی نماز اپنے اندر ایسے مشابہ ہیں جو ایک نراور مادہ کے ان ان موجوزی میں ورنہ وہ پچھ اثر نہ کرے گی اور خواہ میں اگر انہ نماز گر ارنماز پر حرف گیری کرے گا۔

نماز کے اوا کرنے میں شریعت اسلام نے جو ظاہری علامات مقرر کی ہیں وہ بھی نمایت

پُر حکمت ہیں یعنی ہاتھ ہاندھ کر کھڑا ہونا' رکوع کرنا' ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا' سجدہ کرنااور دو زانو بیٹے خات ہیں کمال تذلّل کے اظہار کے لئے اختیار کی بیٹے خات وہ ہیں جو دنیا کے مخلف ممالک میں کمال تذلّل کے اظہار کے لئے اختیار کی جاتی ہیں۔ بعض ممالک میں لوگ انتمائی اوب کے اظہار کے لئے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں' بعض جگہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں' مصر کے قدیم لوگ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کرا نتمائی اوب کا اظہار کیا کرتے ہے' ہندوستان میں سجدہ کارواج تھا' یو رپ میں گھٹنوں کے بل گرنے کا رواج ہے اسلام نے اپنی عبادت میں ان سب باتوں کو جمع کرلیا ہے۔

ان سب خوبیوں کے ساتھ میہ خوبی مل کر کہ نماز کے وقت جس کے لئے عام حکم میں ہے کہ پ مسلمان مل کرنماز ادا کریں تا کہ اخوت کاجذبہ ترقی کرے ۔ جس وقت باوشاہ اور ایک اونیٰ مزدور پہلوبہ پہلوا تکٹھے کھڑے ہوتے ہیں تو حقیقی طور پر دل محسوس کر تاہے کہ یہ ایک حقیقت ہے بناوٹ نہیں۔ ایک ہستی کے سامنے سب اوگ کھڑے ہوئے ہیں جس کے حضور میں ایک بادشاہ بھی اپنی باد شاہت کا خیال بھول جاتا ہے اور ایک معمولی آدمی کے پہلو میں آکر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام نے نماز کی تعلیم لا لچ کے طور پر دی ہے کہ خد اتعالی اس طرح ہمیں کچھ دیے گا گریہ بالکل غلط ہے۔اسلام ہی ایک ایباند ہب ہے جس نے اس خیال کو باطل کیا ہے اور بتایا ہے کہ اسلامی عبادات ایک دنیا دا رکی لالیجی در خواستوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ ان کی دوبردی غوضیں ہیں ایک تواللہ تعالیٰ کے احسانات کاشکریہ اور ان کاا قرار جو ۔ صداقت کاا قرار ہے اور بغیرصداقت کے اقرار کے انسان انسان کہلانے کامستحق ہی نہیں ہو سکتا۔ وو سرے روحانی ترقی کا حصول۔ چنانچہ ان دونوں باتوں کاذ کر قرآن کریم بوں فرہا تا ہے-فَاذْكُرُونِيْنَ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوالِيْ وَلَاتَكُفُرُونِ مِهِمَاكُ اللهِ اللهِ عَلِات كروتاكه مِين تم کو اپنی ملا قات کا شرف بخشوں اور میری نعمتوں کاشکریہ ادا کرداور ناشکری نہ کرویعنی عبادات کا ا یک فائدہ تو روحانی ترتی ہے اور دو سرے احسانات باری تعالیٰ کاشکریہ۔ ایک دو سری جگہ اللہ تعالى فرماتا ہے إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهُني عَنِ الْفَحْشَلُووَالْمُنْكِرِ ٨٥ - اسلامي نماز انسان كو بديوں اور ناپند باتوں سے بچاتی ہے۔ احادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ رسول کریم الفافظی سے بعض صحاب نے یو چھا آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اَفَلاَ اَکُونَ عَبْدًا شَکُورًا مِنْ کیا میں خداتعالی کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے رِي اللَّهُ تَصْلَمُتُ الْقُلُوبُ مُ ١٨٤ مُمازك ذرايد سے دل مطمئن ہوتے ہن اوروہ عرفان ما

ہے جس سے شک کی حالت جاتی رہتی ہے پس نماز روحانی ترقیات کا ایک ذریعہ ہے جس طرح مادی دنیامیں مختلف کاموں کے حصول کے ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔

ظامہ یہ ہے کہ اسلای نمازی تعلیم زبردست محکوں پر بنی ہے اور اس کے اندراس قدر خوبیاں جمع ہیں کہ دو سرے ندا ہب کی عبادات میں اس قدر خوبیاں نہیں ہیں۔ وہ تمام ضرور بیات عبادت پر مشتمل ہے اس لئے ایک ہی ذریعہ حصول تقوی کا ہے اور جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو ظاہری عبادت کی ضرورت نہیں ان کی غلطی ہے۔ بھلا یہ کو نبی عقل تسلیم کر سمتی ہے کہ ابراہیم اپنے سارے تقوی کے ساتھ اور موسی اپنی ساری قربانیوں کے ساتھ اور مسیح اپنی ساری قربانیوں کے ساتھ اور مسیح اپنی ساری قربانیوں کے ساتھ اور مسیح اپنی ساری فرد تن کے ساتھ اور محمد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بونے کے تو ظاہری عبادت کے محتاج رہے اور انہوں نے دل کی عبادت پر اکتفانہ کی لیکن بعض ایسے لوگ جو رات اور دن دنیوی شعول رہمی نہیں گھتی ان کے دلوں میں بھول کر بھی نہیں گھتی ان کے دلوں میں بھول کر بھی نہیں گھتی ان کے سستی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور نفس انسانی اس عذر کے ذریعہ سے اندرونی طامت سے بچنا ہوا ہے اور نفس انسانی اس عذر کے ذریعہ سے اندرونی طامت سے بچنا ہوا ہے وار نفس انسانی اس عذر کے ذریعہ سے اندرونی طامت سے بچنا ہوا ہے۔ یا پھرا یک بمانہ ہے جس کے ذریعہ سے بیرونی اعتراضوں کے مقابلہ میں اپنی بے دینی کو بعض لوگ چھیا ہے ہیں۔

دوسری قتم عبادت کی ذکرہے یہ عبادت اسلام نے اس حکمت کے ماتحت بتائی ہے کہ نماز جو خاص شرائط کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اسے آدی ہروقت نہیں پڑھ سکتا۔ گرجس طرح انسان کا جسم تھو ڑے تھو ڑے عرصہ کے بعد پانی کا مختاج ہو تا ہے اور بغیرپانی کے اس کے اندرا یک قسم کی تھکان اور خشکی محسوس ہونے لگتی ہے اس طرح اس کی روح بھی روحانی پانی کی مختاج ہے کیو نکہ دنیوی کاموں اور مادی امور کے پیچھے سارا دن پڑا رہنے کے سبب سے روح اپنی فختاج ہے کیو نکہ دنیوی کاموں اور مادی امور کے پیچھے سارا دن پڑا رہنے کے سبب سے روح اپنی فختا اللہ تعالی غذا سے محروم ہوجاتی ہے لیس اس کے لئے اسلام نے یہ بتایا ہے کہ چاہئے کہ و قتاؤہ کتا اللہ تعالی کی صفات کو یاد کرکے انسان ان پر غور کرلیا کرے تا کہ اسے مُلی طور پر دنیا میں ہی اسماک نہ رہے بلکہ خدا تعالی بھی اس کو یاد آتا رہے اور قلب میں اس کی محبت کی چنگاری بھی مسلکتی رہے۔ اس ذکر کے وقت فوا کہ بھی وہی ہیں جو اوپر بیان ہو تھے ہیں۔

تیسری قتم کی عبادت جس کااسلام نے تھم دیا ہے وہ روزہ ہے۔ روزوں کا تھم بھی قریباً سب مذاہب میں مشترک ہے مگرجس صورت اور جس شکل میں اسلام نے اس کو پیش کیا ہے اور جمفوظ ر کھا ہے وہ باتی ندا ہب سے نرالی ہے۔ اسلام میں روزوں کی یہ صورت ہے کہ ہربالغ عاقل کو برابرایک مہینہ کے روزے رکھنے کا تھم ہے سوائے اس صورت کے کہ کوئی فخض بھار ہویا اس بیاری کا یقین ہویا سفر پر ہویا بالکل بو ڈھااور کمزور ہوگیا ہو۔ ایسے لوگ جو بھار ہوں یا سفر پر ہوں ان کے لئے تھم ہے کہ وہ دو سرے او قات پر روزہ رکھیں اور جو بالکل معذور ہوگئے ہوں ان کے لئے کوئی روزہ نہیں۔ روزہ کی یہ صورت ہے کہ پو بھٹنے سے لے کر سورج کے غروب تک کوئی چیز کھائے نہ بے نہ کم نہ زیادہ اور نہ مخصوص تعلقات کی طرف توجہ کرے۔ پو بھٹنے سے پہلے جائے کہ کھانا کھائے اور پانی لی لے تا جسم پر غیر معمولی ہو جھ نہ پڑے صرف شام ہی کو کھانا کھاکر ہوا تر روزے ہو کئے کو شریعت نے ناپیند کیا ہے۔

روزہ کی مکمیں قرآن کریم نے بیہ ہائی ہیں۔ اِٹکیٹوو اللّٰہ علیٰ ما هدکم وَلَمُلگُمْ وَلَمُلگُمْ وَلَمُلگُمْ وَلَا اللّٰهُ عَلَیٰ مَا لَمُد تَعَالَیٰ کی بڑائی کا اظہار کرواس وجہ سے کہ اس نے تم کو سچا راستہ دکھایا ہے اور تاکہ تم میں شکر کرنے کا اوہ پیدا ہو یعنی ایک فائدہ تو یہ نظرہ کہ تم ان دنوں میں بوجہ سارا دن کھانے پینے کے شفلوں سے فارغ رہنے کے اور مادیت کی طرف سے توجہ کے ہث جانے کے اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرو گے۔ دو سرے بیہ فائدہ مد نظرہ کہ اس طرح بھوک کی تکلیف محسوس کرکے تہمارے دل میں شکر گذاری کا مادہ پیدا ہوگا۔ کیو تکہ انسان کا قاعدہ ہے کہ جب تک اس کے پاس کوئی نعت ہوتی ہے اس کی اسے قدر نہیں ہوتی جب چھن جائے تو اس کی قدر محسوس ہوتی جب بیت ہے آئھوں والے آو میوں کے بھی ساری عمر ذہن میں نہیں آتا کہ قدر محسوس ہوتی ہوئی ہوتی ہے۔ اس طرح روزہ میں جب انسان بھوکارہتا ہے اور اسے کہ آئکھیں مائی رہتی ہیں شب اسے معلوم ہوتا ہے کہ خد اتعالیٰ نے اسے کیماآرام کی زندگی کوئیک اور مفید کاموں میں صرف کرنا چاہئے نہ کہ لہوو بخشا ہے اور رہی کہ اس آرام کی زندگی کوئیک اور مفید کاموں میں صرف کرنا چاہئے نہ کہ لہوو بخشا ہے اور رہی کہ اور مفید کاموں میں صرف کرنا چاہئے نہ کہ لہوو بخشا ہے اور رہی کہ اور مفید کاموں میں صرف کرنا چاہئے نہ کہ لہوو بخشا ہے اور رہی کہ اور مفید کاموں میں صرف کرنا چاہئے نہ کہ لہوو

پھراللہ تعالی فرماتا ہے کہ روزہ کی تحکمت سے ہے کہ گفتگنگر تُتقُونُ اللہ عماکہ تم کو تقویٰ عاصل ہو یہ تنتقوُنَ کالفظ قرآن کریم میں تین معنوں میں استعمال ہو تا ہے ایک و کھوں سے بیخنے کے معنوں میں اور تیسرے روحانیت کے اعلیٰ مدارج کے حاصل کرنے کے متعلق بیں اس لفظ کے ذریعہ سے تین تحکمتیں اللہ تعالیٰ نے روزہ کی بیان

فرمائی ہیں۔ پہلی حکمت سے کہ انسان روزہ کے ذرایعہ دکھوں سے نیج جاتا ہے بظا ہر بیدا مرقابل تعجب معلوم ہوتا ہے کہ روزے سے انسان دکھ سے بیچ کیونکہ روزہ سے توانسان اور بھی تکلیف پاتا ہے گرجب غور سے دیکھاجائے توروزہ در حقیقت انسان کو دو سبق دیتا ہے جس سے اس کی قومی حفاظت ہوتی ہے ادل سبق تو بیہ کہ مالدار لوگ جو سال بحر عمرہ سے عمرہ غذا کیں کھاتے رہے ہیں ان کواپنے غربیب بھا کیوں کی تکلیفوں کا جو فاقوں سے دئ گذارتے ہیں احساس بھی نہیں ہوتا شد انہوں نے بھوک کی تکلیف کاوہ اندازہ لگا کے ہیں انہوں نے بھوک کی تکلیف کم کے ماتحت بڑے سے بڑے امراء کو روزے رکھنے پڑتے ہیں اور تب اکو بیا معلوم ہوجاتا ہے کہ بھوک کی تکلیف کیسی ہوتی ہے اور اپنے غرب بھا کیوں کی حالت کا صحیح اندازہ ہوجاتا ہے کہ بھوک کی تکلیف کیری جوتی ہے اور اپنے غریب بھا کیوں کی حالت کا صحیح اندازہ ہوجاتا ہے اور اس کا متیجہ قوم کی ترقی اور حقیقت فرد کی حفاظت ہی ہوتی ہے۔

دو سری صورت میہ ہے کہ اسلام نہیں چاہتا کہ لوگ ست اور نافل ہوں اور تکلیف برداشت کرنے کی ان میں عادت نہ ہو بلکہ وہ میہ چاہتا ہے کہ ضرورت کے وقت وہ ہر قتم کی مشقت برواشت کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں-اور روزے ہرسال مسلمانوں کے اند ریہ مادہ پیدا کرجاتے ہیں اور جو لوگ اسلام کے اس تھم پر عمل کرنے والے ہوں وہ بھی عیاثی اور غفلت میں جتلاء ہو کرہلاک نہیں ہو سکتے۔

دو سراا مرکہ روزوں سے انسان گناہ سے پختا ہے اس طرح متحقق ہو تا ہے کہ گناہ در حقیقت مادی لذات کی طرف جھنے کا نام ہے اور یہ قاعدہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کسی کام کا عادی ہو جائے تو وہ اس کو چھوٹر نہیں سکتا۔ گرجب اس میں یہ طاقت ہو کہ اپنی مرضی پر اس کو چھوٹر بھی دے تو پھروہ خوا ہش اس پر غلبہ نہیں مارتی۔ جب کوئی مخص روزوں میں تمام ان لذتوں کو جو اس کو بعض او قات گناہ کی طرف کھینچی ہیں خدا کے لئے چھوٹر دیتا ہے اور ایک ممینہ تک برابرا پندس پر قابو پانے کی عادت ڈالتا ہے تو اس کالازی نتیجہ یہ نکتا ہے کہ وہ ان لالحوں کامقابلہ آسانی سے کرسکتا ہے جو اے گناہ کی طرف کھینچی ہیں۔

تقویٰ کے قیام میں روزوں ہے اس طرح مددملتی ہے کہ ان دنوں میں چو نکہ رات کو کھانا کھانے کے لئے اٹھناپڑ تا ہے زیادہ عبادت اور دعاؤں کا موقع ملتا ہے اور دوسرے جب بندہ خداتعالی کے لئے اپنے آرام کوچھوڑ تاہے توخداتعالی بھی اس کواپی طرف کھینچتاہے اور اس ک

روح کو طافت بخشاہے-

چوتھی عبادت ج ہے اس عبادت کی بھی اغراض روزے اور نمازے ملتی ہیں۔ لین اللہ تعالیٰ کے لئے اپنا وطن چھوڑنے کی عادت ڈالنی اور اپ عزیزوں اور دشتہ داروں ہے الگ ہونے کا خوگر بنانا۔ علاوہ ازیں قرآن کریم نے خصوصاً یہ وجہ بنائی ہے کہ اس عبادت ہے شعائر اللہ کی عظمت ہوتی ہے اور ان کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے۔ ج در اصل اس واقعہ کی یاد تازہ کرتا ہے جو اہراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اساعیل کو جنگل میں چھوڑدیے کے سبب ہے پیش آیا۔ اور دو سرے خانہ کعبہ کی نبیت قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ سب ہے پہلا گھرہے جو خدائے واحد کی عبادت کے لئے بنایا گیا۔ ''و۔ پس ج میں جاکر انسان کے سامنے وہ نقشہ کھنچ جاتا ہے کہ کس طرح خدائے دارج کے لئے بنایا گیا۔ ''و۔ پس ج میں جاتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور ج کرنے والے کے دل میں خدا کا جال اور اس کی ذات کا لیقین بڑھتا ہے دو سرے وہ اپ آب کو اس گھر میں دیا ہے وہ انہ ان کو ان تعلق ان کو لئے کہ اس دوحانی سِلک میں پروئے چلے آتے رہے ہیں لوگوں سے پاتا ہے جو ہزاروں لا کھوں سال پہلے اس دوحانی سِلک میں پروئے چلے آتے رہے ہیں جس میں یہ حض پرویا ہوا ہے لینی خداتھائی کی یا داور اس کی محبت کا رشتہ جو سب کو باند سے ہوئے ہوں خواہ پرائے ہوں خواہ پرائے ہوں خواہ پرائے ہوں خواہ پرائے ہوں خواہ دورائے ہوں خواہ ہوئے۔

علاوہ ازیں جج میں سیاسی فائدہ بھی ہے کہ ذی اثر لوگوں میں سے ایک جماعت سال میں جمع ہو کہ زی اثر لوگوں میں سے ایک جماعت سال میں جمع ہو کر تمام عالم کے مسلمانوں کی حالت سے واقف ہوتی رہتی ہے اور اخوت اور محبت ترقی کرتی ہے اور ایک دو سرے کی مشکلات سے آگاہ ہونے اور آپس کے تعاون اور ایک دو سرے کی خوبیوں کے اخذ کرنے کاموقع ملتاہے گوافسوس ہے کہ اس وقت اس غرض سے فائدہ نہیں اٹھایا حاتا۔

پانچویں عبادت قرمانی ہے۔ بہت لوگ اسلامی قرمانی کی حقیقت کو نہیں سیجھتے اور خیال کرتے ہیں کہ قرمانی کا حکم اسلام نے اس لئے دیا ہے تاکہ قرمانی 'قرمانی کرنے والے کا گناہ اٹھالے لیکن میں ایتان ورحقیقت میں۔ اسلام ہرگزیہ تعلیم نہیں دیتا۔ قرمانی قرب سے نکلی ہے قرمانی ورحقیقت ایک نمایت لطیف عملی زبان ہے جس کے نہ سیجھنے کی وجہ سے لوگوں کو دھو کالگا ہے۔ یہ بات تو خلا ہری ہے کہ ونیا میں کثرت سے تصویری اور عملی زبانوں کا رواج ہے اور باوجو و زبانوں کر جانے اور علم وادب کے کمال کو پہنچ جانے کے یہ قدیم طریق اظہار خیالات کا اب تک ونیا

میں قائم ہے اور اس کے اثر کو لوگ قبول کرتے ہیں۔ تمدن کے تمام شعبوں ہیں اس کا اثر پایا جاتا

ہم مثلاً جسب دو آدی مصافحہ کرتے ہیں تو کوئی ان کو نہیں کہتا کہ تم نفو نعل کررہے ہواور نہ کوئی
انا غور کرتا ہے کہ ہاتھ کے ملانے سے دونوں کو کیاخوشی ہوئی ہے۔ گربات یہ ہے کہ یہ ہاتھوں کا
ملانا ایک تصویری زبان ہے جو قدیم رسوم کے اثر کے پنچ اب تک چلی جاتی ہے اور اب گواس
کی وجہ لوگوں کو معلوم نہیں گراس کا رواج چلا جارہا ہے اور دنیا کے بہترین اعمال ہیں ہے ایک
عمل ہے کو نکہ محبق کے قیام اور تعلقات کے اظمار میں مُجِدہے۔ گر پہلے پہل جب اس کا رواج
موا تو اس طرح سے ہوا تھا کہ دو آدی جب آپس میں اس امر کا معاہدہ کرتے تھے کہ ایک
دو سرے کی مدد کرے گا اور حسب ضرورت اس کی طرف سے ہو کر لڑے گا تو چو نکہ دفاع اور
حملہ دونوں ہا تھوں کے ذریعہ سے ہوتے تھے اس لئے وہ دونوں ایک دو سرے کا ہاتھ پکڑتے تھے
کہ اب جس پر تیم اہاتھ اٹھے گا میراا شھے گا - اب ہم دونوں کے ہاتھ ایک ہو گئے ہیں حملہ اور بچا ؤ
دونوں صور توں میں سے جمع رہیں گے دیکھو شروع میں کسے خطرناک معاہدہ کے لئے یہ رسم جاری
کی گئی گراب عام محبت کے اظمار کے لئے اس کا استعال ہو تا ہے گر پھر بھی ایک حد تک دنیا کو

ای طرح بوسہ کی رسم کی اصل وجہ بھی تضویزی زبان ہے بوسہ در حقیقت چوسنے کی حرکت کے مشابہ ہے دراصل اس امرکے ذریعہ سے فطزت حیوانی (میں فطرت حیوانی اس لئے کہتا ہوں کہ جانو روں میں بھی اس کا وجو دپایا جاتا ہے) اس امر کا ظلمار کرتی ہے کہ میں اس شخص کے وجو د کو جس کو میں بوسہ دیتی ہوں اپنے سے جدا رہنے دیتا نہیں چاہتی بلکہ چاہتی ہوں کہ یہ میرے جسم کا حصہ بن جائے۔

غرض اشارات کی ذبان ہمارے روز مرہ کے کاموں میں استعال ہو رہی ہے اور اس سے عظیم الشان فوا کد حاصل کئے جارہے ہیں انہی میں قربانی ہے۔ اگر غور کرکے دیکھا جائے تو جان کا قربان کرناکوئی معمولی امر نہیں ہے اور طبیعت پر ایک گراا ٹر ڈالٹا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ذرح کرنے کا اثر ہو تا ہے اور ذرح کرنے کا اثر ہو تا ہے اور ذرح کرنے کا اثر ہو تا ہے اور اس وقت اس کے خیالات میں ایک وسیع ہجان پیدا ہو تا ہے حتی کہ اس کے اثر کے ماتحت بعض قوموں نے قربانی کو ظلم قرار دیا ہے۔ یہ ان کا فعل تو کمزوری کی علامت ہے مگراس میں شک نہیں کہ قربانی کو عبادت میں شامل کیا کہ قربانی کا اثر طبیعت پر ضرور ہو تا ہے اس اٹر کو پیدا کرنے کے لئے قربانی کو عبادت میں شامل کیا

گیاہے اور اس سے میہ غرض ہوتی ہے کہ قربانی کرنے والااس امر کاا قرار گویا قربانی کے ذریعہ سے اشارہ کی زبان میں کرتا ہے کہ جس طرح میہ جانور جو مجھ سے ادنیٰ ہے میرے لئے قربان ہوا ہے اس طرح میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے اعلیٰ چیزوں کے لئے مجھے جان دینی پڑے گی تومیں خوشی سے جان دوں گا۔

اب غور کروکہ جو محض قربانی کی اس حکمت کو سمجھ کر قربانی کرتا ہے اس کی طبیعت پر اس کا اب غور کروکہ جو محض قربانی کی اس حکمت کو سمجھ کر قربانی کرتا ہے اس کی جیدا کرنے والے کی طرف سے عائد ہے؟ اس ذرئ کی یا دہیشہ اس کے دل میں تازہ رہے گا اور اس کا دل اس کا دل میں تازہ رہے گا اور اس کا دل اس کر کا قرار کیا تھا کہ اونی اسے کہتار ہے گا کہ دیکھ تونے اپنے ہاتھوں سے بکرے کو ذرئ کرکے اس امر کا قرار کیا تھا کہ اونی چیزاعلیٰ کے لئے قربان کی جاتی ہے پس تھے بھی اس قربانی کے لئے تیار رہنا چاہئے جو صدا تتوں کے قیام یا بنی نوع انسان کی تکالیف کو دور کرنے کے لئے تھے کرنی بڑے۔ ای مضمون کی طرف قربان کریم اشارہ کرتا ہے جب وہ فرماتا ہے گئی تینال الله کھٹوم گا وُلا دِمَاؤُ کھا وَلٰکِن تینالهُ الله کھٹوم گا وَلا دِمَاؤُ کھا وَلٰکِن تینالهُ کوہ الله تعالیٰ کوہ التھوٰی مینکم اسے اللہ تعالیٰ کوہ اللہ تعالیٰ کوہ الرادہ جو خشیت اللہ کو یہ نظرر کھ کرتم نے کیا تھاوہ پنچتا ہے لین اگر اس غرض کو پورا کرو گے جس ارادہ جو خشیت اللہ کو یہ نظرر کھ کرتم نے کیا تھاوہ پنچتا ہے لین اگر اس غرض کو پورا کرو گے جس کے لئے قربانی کی ہے تو قربانی کافا کہ موگاور نہ صرف گوشت کھانے اور خون بمانے کاکام تم سے اور کوئی حقیقی فا کدہ تم کو نہ ہوگاور نہ صرف گوشت کھانے اور خون بمانے کاکام تم سے اور کوئی حقیقی فا کدہ تم کو نہ ہوگا۔

اس بیان سے آپ لوگوں پر اچھی طرح واضح ہوگیا ہوگا کہ اسلام کے نزدیک قربانیوں کی ہرگز وہ وجہ نمیں ہے جو دو سری قوموں میں ہے۔ اسلام اس مقصد کو محفوظ رکھ رہاہے جس کی وجہ سے اس اشاروں کی زبان کو جاری کیاگیا تھا گردو سرے ندا ہب اصل زبان کو بھول کر قربانی کے اور ہی مقصد تجویز کررہے ہیں۔

## مقصداول كاسوال جهارم

مقصد اول کاسوال چہاہم ہیہ ہے کہ کیاخدا بندہ کومل سکتا ہے؟ اور کیا کوئی ند ہب خدا سے ملانے کادعویدارہے اور خدا تعالی سے بندہ کوملادیتا ہے؟ یہ سوال جیسا کہ فلاہرہے سب سے اہم ہے اور اگر غور سے ویکھا جائے تو نہ ہب کافائدہ
اصل میں ای سوال کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو فخص بھی صحفۂ فطرت کی صحح را ہنمائی سے گریز
نہیں کرتا اور اس کی ہدایت سے آنکھیں بند نہیں کرلیتا اپنے دل میں محسوس کرتا ہو گا کہ اگر
نہ ہب کی کوئی غرض ہے تو بھی کہ خداسے ملنے کاراستہ بتائے بلکہ خداسے ملادے - باتی سب سوال
اس سوال کے مبادی یا ضمنی سوال ہیں .

اگر کوئی ند بہب خد اتعالیٰ کی صفات بھی بیان کرے 'اس کی تو حید پر بھی خوب زور دے 'خد ا سے اخلاص کا تعلق رکھنے کے لئے بھی اپنے پیروؤں کو تاکید کرے 'طریق عبادت بھی ان کو بتائے لیکن وہ اس ا مربر آکر بالکل خاموش ہو جائے کہ کیاوہ خد اکو ملا بھی سکتا ہے اور اسی دنیا میں ملاسکتا ہے تو اس کی سب پہلی تقریریں محض لفّاظی اور وقت کاضیاع اور بنی نوع انسان سے ایک بنسی اور مسنح ہو گئی۔

اس نہ بہب کی مثال بالکل اس ہخض کی ہوگی جو نقاروں اور بگل کے ساتھ اعلان کرائے کہ
ایک عظیم الثان دریافت ہوئی ہے لوگ جمع ہوجائیں تا کہ ان کو دہ بات سائی جائے اور چا ہے کہ
دریافت ہے کہ رہے کیونکہ وہ ایکی اہم دریافت ہے کہ دیکی دریافت بھی نہ ہوئی تھی اور دہ ایس
دریافت ہے کہ سب انسانوں کے لئے اس کاسنما ضروری ہے اور وہ سب کے لئے مفید ہے اور
دریافت ہے کہ سب انسانوں کے لئے اس کاسنما ضروری ہے اور وہ سب کے لئے مفید ہے اور
اس کافائدہ اس قدر زیادہ ہے کہ آج تک کمی چیز کا اس قدر فائدہ نہیں ہوااور اس دریافت ہے
فائدہ نہ اٹھانا شقاوت اور بدیختی ہے۔ جب لوگ اس ہخص کے اعلان پر دور اور نزدیک سے جمع
ہوجائیں اور ہا شقیاق کی وجہ ہے اپنے کام چھو ڈرچھو ڈرکر چلے آویں تو سب لوگوں کے جمع ہونے پر
ہوجائیں اور ہا شقیاق کی وجہ سے اپنے کام چھو ڈرچھو ڈرکر چلے آویں تو سب لوگوں کے جمع ہونے پر
ہوجائیں اور ہا شقیاق کی وجہ ہے اپنے کام چھو ڈرچھو ڈرکر چلے آویں تو سب لوگوں کے جمع ہونے پر
ہوجائیں اور ہا شعیاق کی وجہ ہے اپنی میں ہرا یک کے دروازے کے نزدیک ہے اس میں جگہ
ہوگوں رہے جیں وہ دور بھی نہیں ہرا یک کے دروازے کے نزدیک ہے اس میں جگہ
ہوگوں رہے جی کہ جو لوگ بھی اس میں بیسیں وہ اپنے حصہ کی فراوا نی کے سب سے ایک دو سرے
سے لڑنے بھڑنے کی وفعول سمجھیں گے کیونکہ وہاں ہرا یک کے پاس بہت پچھ ہوگا۔ اور میں کیا
ہمانا ساب کا گھنا سابیہ جو اس کی تمازت ہے آرام ویتا ہے ایسے دکشن ہیں کہ اس سرز میں میں جار کیا
ہمانا سابی کا نظنے کو دل نہیں چاہتا۔ جب لوگوں کا شوق تیز ہوجائے اور ان کی امیدیں و سیع ہوجائیں
اس کا گھنا سابیہ جو اس کی تمازت سے آرام ویتا ہے ایسے دکشن ہیں کہ اس سرز میں میں جب ہو جائیں

اوروہ کہیں کہ اچھاوہ ملک کماں ہے کہ ہم وہاں جائیں اور اس کے میوے چھیں اور اس کاپائی گئیں ؟ تو وہ مخص کیے کہ ملک تو وہ ایبائی ہے گرافسون ہے کہ جھے معلوم نہیں کہ وہ کماں ہے اور کس طرح وہاں جاتے ہیں۔ میں نے اپنے باپ واوا کی لائبریری میں ایک کتاب و یکھی تھی اس اور کس طرح وہاں جاتے ہیں۔ میں نے اپنے باپ واوا کی لائبریری میں ایک کتاب و یکھی تھی اس میں دیکھا تھا کہ ایک نیا ملک ہے پس میں نے نہ چاہا کہ آب اس عظیم الثان وریافت کے علم سے ناوا تف رہیں۔ آپ لوگ قیاس کر سے ہیں کہ اس مخص کے ساتھ سامعین کیا سلوک ناوا تف رہیں۔ آپ لوگ قیاس کر سے ہیں کہ اس مخص کے ساتھ سامعین کیا سلوک ناوا تف رہیں۔ آپ لوگ قیاس کر سے ہیں لوگوں سے اس قسم کا ہمسخر کیا جا تا ہے اور کوئی نہیں پوچھتا کہ ایسا کیوں کیا جا تا ہے؟ خدا تعالیٰ کی طرف بلایا جا تا ہے گرجب کوئی آئے تو اس کو پچھا نہیں پوچھتا کہ ایسا کیوں کیا جا تا ہے؟ خدا تعالیٰ کی طرف بلایا جا تا ہے گرجب کوئی آئے تو اس کو پچھا نہیں ہو چھتا کہ ایسا کیوں کیا جا تا ہے ہی خدو اس تھا ہیں ہو تھیا کہ ایسا کیوں کیا جا تا ہے ہی خدو اس کا تا ہے گرجب کوئی آئے تو اس کو پچھا نہیں ہو پھتا کہ ایسا کیوں کیا جا تا ہے اس میں میں ہو پھتا کہ ایسا کیوں کیا جا تا ہے جو خدو تھائی کی طرف بلایا جا تا ہے گرجب کوئی آئے تو اس کو پچھا کہ ایسا کیوں کیا جا تا ہے جا تھیں ہو جس کے بارے ہیں خدو تا تا ہیں جس نہیں ہو پھتا کہ ایسا کیوں کیا جا تا ہے جا تھیں ہو تا ہو ہو تا ہوں گھی ہو تا ہوں کیا ہوں گھی ہو تا ہوں گھی ہو تا ہوں گھی ہو تا ہوں گھی ہو تا ہوں گھی ہوں گھی ہو تا ہوں گھی ہو تا ہوں گھی ہو تا ہوں گھی ہو تا ہوں گھیں ہو تا ہوں گھی ہو تا ہوں گھی ہو تا ہوں گھی ہو تا ہوں گھی ہو تا ہوں گھیں ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہوں

بھی نہیں ملآ-وہ جہاں تھاوہیں کاوہیں رہتاہے صرف خلال اور حسرت کی ذیاد تی ہوجاتی ہے۔

کسی نے آج تک نہ ساہو گا کہ بلاد کچھے کسی خیالی صنم ہے کسی کو عشق ہوجائے۔ عشق توحسن

د کچھ کر ہوتا ہے نہ کہ محض حسن کاذکر سن کر تو پھراس قدر محبت جس کی امید کی جاتی ہے کہ بندہ

غدا ہے کرے بلا خدا تعالی کو دیکھنے کے کس طرح پیدا ہو عتی ہے ؟ محبت تو دل کے گدا زہوجانے

خدا ہے کرے بلا خد اتعالی کو دیکھنے کے کس طرح ہوگی ؟ پہلے ضروری ہے گدا زہوجانے

کانام ہے گرجب آگ ہی نہ ہو تو کوئی چیز گدا زکس طرح ہوگی ؟ پہلے ضروری ہے کہ ایک سورج

کی طرح چیکتا ہوا چرہ ہوتا وہ اپنی روشنی کی گرمی سے دلوں کو گدا زکرے تب اس کے نتیجہ میں

محبت بھی پیدا ہوگی۔ پس کوئی ند ہب سچا عشق خدا سے نہیں پیدا کرا سکتا جب تک کہ وہ خدا کی

ملاقات کاراستہ نہیں کھولا۔

زمانہ کی حالت کو دیکھ لو۔ آج کتے لوگ خداتعالیٰ کی محبت اوراس کی الفت کو دل میں رکھتے

میں یقینا دس فیصد کی بھی نہیں اور سے دس فیصد کی بھی وہ ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ خدا ہے محبت

ہے مگر حقیقاً وہ قدیم رسوم اور باپ دادوں کی بنائی ہوئی راہ پر چل رہے ہیں۔ چاروں طرف دنیا

میں تاریکی اور ظلمت ہی نظر آتی ہے خدا کے لئے قربانی کرنالوگوں کے لئے مشکل ہے دین کے نام

پر جو قربانیاں ہیں ان کے پیچھے بھی قوم پرستی کا جذبہ منڈلا تا نظر آتا ہے۔ ابھی اگفز بیسشن

پر جو قربانیاں ہیں ان کے پیچھے بھی قوم پرستی کا جذبہ منڈلا تا نظر آتا ہے۔ ابھی اگفز بیسشن

فداکود کھنے کے لئے کوئی نہیں گھرے نظاری نہیں آتا تو وہ مجبور ہیں۔ دین کا معالمہ ایسا ہے کہ اس کو نہ باہر۔ پس جب لوگوں کو پچھے نظری نہیں آتا تو وہ مجبور ہیں۔ دین کا معالمہ ایسا ہے کہ اس کو آخرت پر نہیں چھو ژا جائے گاکیو نگہ انسان دود فعہ دنیا ہیں نہیں آتا اور یقینا نہیں پھراگر اس دنیا ہیں انسان کو پچھے نظرنہ آئے اورا گلے جمان ہیں اس کو معلوم ہو کہ وہ جس راستہ پر چل رہا تھاغلط

تفا تو وه کیا کریدے؟ اور اگر طافرض میں بات ہو کہ نہ خدا ہے نہ کوئی زندگی مابعد الموت تو بھی اس مخض کی زندگی ایک وہم کی نذر ہوئی۔

اس امر کادع کی تو ہر ذہب کو ہے کہ بعد الموت خدا اس کے ذریعہ ہے مل جائے گالیکن ایسے بڑے اہم معاملہ کو کوئی محض حسن ظنی پر کس طرح چھوڑ سکتا ہے؟ جو پچھے لوگوں کو بتایا جاتا ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ تم کو چاہئے کہ یوں کرواوریوں کرولیکن اصل ہیں تو اس امر کی ضرورت ہے کہ ہمارے ان افعال کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمارے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ ہمارے ان افعال کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمارے اعمال کی مثال ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمارے اعمال کی مثال ایسی ہیں انہیں سوسال پہلے دنیا کو اپنی کرنوں سے منور کرویا تھا اشارہ کیا ہے کہ وہ دروا زہ ہمارے لئے کھولا انہیں سوسال پہلے دنیا کو اپنی کرنوں سے منور کرویا تھا اشارہ کیا ہے کہ وہ دروا زہ ہمارے لئے کھولا بھی جس پر دروا زہ کھولا جاتا ہے تو بتائے والے نے کیا بتایا؟ یو نئی شور تو ہم خود بھی بغیر کسی کی دعگیری کسی سے میاسے تھے اس نے تو صرف یہ یوری ہونے والی امیدیں ہمارے دلوں میں پیدا کر کے ہمیں اور بھی تڑیا دیا ۔ اس کے بتائے کافا کہ وتتب تھا کہ جب وہ ہمیں وہ اشارہ سے متا جس پر دروا زہ کھل جاتا تا کہ پیشتراس کے کہ ہمارے لئے والی لوٹے کاراستہ نہ رہ ہمیں یہ تسلی ہوجاتی کہ ہم صحیح راستہ پر چل رہ جیں۔

اے بہنواور بھائیو! خواہ تم کمی ملک کے ہو میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ اسلام یا دو سرے لفظوں میں احمدیت اس امر کادعو کی کرتی ہے کہ وہ اس اشارہ کو سکھاتی ہے جس سے دروا زہ کھولا جاتا ہے۔ نہیں نہیں وہ اس سے بڑھ کراس امر کی مدعی ہے کہ دہ پہلے بھی کئی لوگوں کو اس کام میں پورا اتار بچی ہے۔ کئی ہیں جن پر خد اتعالی نے احمدیت کے ذریعہ سے دروا زہ کھولا ہے اور وہ اسی زندگی میں امن کو مل گیاہے۔ پس اگر آپ لوگ اس کی ملاقات کے متلاثی ہیں تو اس کی طرف آئیں کہ وہ آپ کی اس خواہش کو پورا کرے گی الا مکا شکا تاللہ ہو

پیٹٹراس کے کہ میں اس ا مرکی تشریح کروں کہ احدیث کس طرح خد اتعالیٰ سے ملاتی ہے میں بیبیان کردینا ضروری سجھتا ہوں کہ خد اسے ملانے سے کیا مراد ہے؟

سویا در کھنا چاہئے کہ خدا سے ملنے سے مرادیہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی مادی وجو وہے جس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے لیتا ہے بلکہ اس سے مرادیہ امرہے کہ انسان خدا تعالیٰ کو روحانی آنکھوں سے دیکھے لیتا ہے مگر جب میں کہتا ہوں کہ روحانی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس سے بھی میری مرادیہ نہیں کہ وہ خیال کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ وہ دیکھ رہاہے جیسا کہ وہ لوگ جو اپنے وہاغ کو خاص فتم کی مشقوں میں لگادیتے ہیں کبھی کبھی خیال کر لیتے ہیں بلکہ میری مراد حقیقتاً دیکھتے ہیں یا اور چیزوں کو دیکھتے ہیں یا چاند کو دیکھتے ہیں یا اور چیزوں کو دیکھتے ہیں حتی کہ ہمیں ان کے وجو دمیں کوئی شک نہیں رہتا۔ اگر دس کروڑ آدمی بھی ہمارے پاس آگر کے کہ سورج حقیقتاً ہمارے سامنے نہیں آتا بلکہ ہمیں خیال ہو جاتا ہے کہ سورج سامنے ہم قتو ہم ہیہ سبحییں گے کہ ہد دس کروڑ آدمی پاگل ہوگیاہے مگریہ بھی خیال نہیں کریں گے کہ ہم نے سورج کو ان طریقوں سے دیکھ چی ہیں کہ جن طریقوں سے دیکھنے کے بعد شک بیدائی نہیں ہو سکتا۔

خیال اور واقع میں میہ فرق ہوتا ہے کہ خیال میں عام طور پر صرف ایک رحق شامل ہوتی ہے اور علم میں کئی رحسیّں شامل ہوتی ہیں۔ مثلاً جب کوئی شخص میہ خیال کرتا ہے کہ فلاں جگہ ایک شخص کھڑا ہے لیکن وہ فی الواقع کھڑا نہیں تواگر وہ اس شخص کو پکڑنے کے لئے ہاتھ مارے گاتو اس پر فلام ہوجائے گا کہ اس کی غلطی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ کو پچھ محسوس نہ ہوگا۔ گرجب وہاں فی الواقع کوئی شخص کھڑا ہوگاتو توت لامسہ بینائی کی طاقت کی تائید کرے گی اور اس کو ہاتھ مارنے ہے کوئی شموس سے چیڑ محسوس بھی ہوگا۔ گو بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واہمہ کئی چستوں پر بھی ہوگا۔ گو بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واہمہ کئی چستوں پر بھی ہوگا۔ گو بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واہمہ کئی چستوں پر بھی ہوتا ہے۔

ی بعد ریاب ریوں کے بول کی ہوگی ہوگی ہوگا ہے۔

گراس دھوکے کی اصلاح کا بھی ایک راستہ ہے اور دہ بیہ ہے کہ اگر ایک شخص کو وہم ہو تو وہ
اپنے وہم کے ماتحت خواہ خو د کچھ بھی دیکھے گروہ دو سروں کو وہ چیز نہیں دکھاسکتا لیکن جب حقیقت
ہوتی ہے تو وہ دو سروں کو بھی اس کا نشان دکھا سکتا ہے پس جب میں کہتا ہوں کہ اسلام یعنی
احمدیت خداتعالی سے انسان کو ملا دیتی ہے تو اس سے مراد میری قوت واہمہ کا عمل نہیں کہ اس
کے ذریعہ سے تو آج بھی ہرایک نہ ہب کے پیروخد اسے مل رہے ہیں بلکہ میری مراد ایس ہی یقینی
ملاقات سے ہے جیسی کہ یقینی چیزیں ہوا کرتی ہیں یعنی کی حو اس اس کی تقید بی کرتے ہیں اور اس
کے اثر لوگوں کو بھی دکھائے جاسکتے ہیں۔ گریہ بات ضرور ہے کہ رؤیت عرفان کی ہوتی ہے نہ کہ
جسمانی آنکھ کی۔

اس ا مرکے ثبوت میں کہ اسلام سوال زیر بحث کاجواب اثبات میں دیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ملادینے کاوعویٰ کر تا ہے مفتلہ ذیل آیات پیش کی جاسکتی ہیں۔ قرآن کریم کے شروع میں اللہ تعالی فرماتا ہے ذلک الکھت لاڑی فید مدی للفتیقین اللہ یہ کتاب وہ موعود کتاب ہے جس کا وعدہ پہلی کتب میں دیا گیا تھا اس میں کوئی شک وشبہ کی گنجائش نہیں چنانچہ اس کا شہوت یہ ہے کہ یہ کتاب متقیوں کو رائستہ دکھاتی ہے اور ان کے مقام ہے ان کو اوپر لے جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ باتی نہ اہب تو صرف متی بنانے کا دعوی کرتے ہیں لیمنی کہتے ہیں کہ جو شخص ہمارے طریق پر چلے گا وہ متی ہوجائے گالیکن اسلام صرف متی بنانے کا دعوی نہیں کہتا جا گلہ متی ہے اوپر لے جاتا ہے۔ وہ صرف انسان کو وہی کام نہیں بتا تا جو اس کے ذمہ ہیں بلکہ جب وہ اسلام کے احکام پر عمل کرکے وہ صرف انسان کو وہی کام نہیں بتا تا جو اس کے ذمہ ہیں بلکہ جب وہ اسلام کے احکام پر عمل کرکے اپنی طرف سے تمام کو ششیں کر چکتا ہے تو پھر اس کو اسلام اوپر لے جاتا ہے لینی اللہ کی طرف سے بھی اس کی طرف سے نہیں رہتی بلکہ وونوں طرف سے نہیں رہتی بلکہ دونوں طرف سے اس کا ظہور ہونے لگتا ہے۔

ای طرح ایک جگہ فرماتا ہے۔ وَمَنْ یَسِلِعِ اللّٰهُ وَالرّسُولَ فَاوْلَئِکَ مُعَ اللّٰهِ وَلَاَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ وَالسِّدَ مِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالسّٰلِعِينَ وَحَسُنَ اُولَئِکَ وَفِيقًا۔ ذلک الفضل مِن اللّٰهِ وَکَفَی بِاللّٰهِ عَلِیمًا۔ علی جو لوگ الله اوراس کے اس رسول یعن محمد رسول الله الفلائي کَا کا فروا نبرداری کریں گے۔ جو سب سے اعلی درجہ کے فرمانبردار ہوں گے ان کو ببیوں کا درجہ عطاکرے گا وامل کریں گے۔ جو سب سے اعلی درجہ کے فرمانبردار ہوں گے ان کو ببیوں کا درجہ عطاکرے گا اور جو ان سے کم موں گے ان کو صدیقوں کا یعنی مقرب لوگوں کا درجہ دے گا اورجو ان سے کم موں گے ان کو صدیقوں کا گئی مقرب لوگوں کا درجہ دے گا اورجو ان سے کم موں کے ان کو تبیوں کا درجہ میں اورجو ان سے بھی کم ہو نگے ان کو تبیوں کا لیعنی وہ بینی ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی کھڑی نہیں کھولی نہیں ہوئے ان کو تیکوں کا لیعنی وہ ان نہی ہوئے ان کو تیکوں کا لیعنی وہ انہی اورجو ان سے بھی کم ہو نگے ان کو تیکوں کا لیعنی وہ انہی اورجو ان سے بھی کم ہو نگے ان کو تیکوں کا لیعنی وہ انہیں اورجو ان سے بھی کم ہوئے ان کو تیکوں کا لیعنی وہ انہی ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی کھڑی نہیں کھولی اسٹی اورجو ان سے بھی کم ہوئے ان کو تیکوں کا لیعنی وہ انہیں اورجو ان سے بھی کم ہوئے ان کو تیکوں کا لیعنی وہ انہیں اورجو دہ انہیں کی طرف سے کوئی کھڑی نہیں کو وہ تیک اللہ تعالیٰ اس امر سے آگاہ ہوئی کہ اس کی پیدا کی ہوئی فیر محدود ترقی کی خواہش انسان کے اندر موجود ہے اور محبوب سے ملنے کی تڑپ ان کے اندر وہیود ہو اور کیوب سے ملنے کی تڑپ ان کے اندر وہیود سے ان کہ دائی اسٹی کی بیدا کی ہوئی ان کے اندر وہیود ہو ان کے ضرور می تھا۔ چنانچہ اس نے اندر وہیود سے قائدہ انسان میا کردیا ہے اب جو بندہ ہو جا ہے اس سے قائدہ انسان کی اندر انسان کو انہوں انسان میا کردیا ہے اب جو بندہ ہو جا ہے اس سے قائدہ انسان میا کردیا ہے اب جو بندہ ہو جا ہے اس سے قائدہ انسان کی انسان میا کردیا ہے اب جو بندہ ہو جا ہے اس سے قائدہ انسان کی انسان میا کردیا ہے اب جو بندہ ہو جا ہے اس سے قائدہ انسان کی انسان میا کردیا ہے اب جو بندہ ہو جا ہے اس سے قائدہ انسان کی انسان میا کردیا ہے اب جو بندہ ہو جا ہے اس میں قائدہ کی میں انسان میا کردیا ہو انسان میا کردیا ہے اسٹی کی میکوں کیا کی میکوں کی کوئی کی کوئی کی کوئ

ایک اور مقام پر اللہ تعالی فرما تا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ بَحِنَتُنْ وَ ہِولوگ اپنے رب کے درجہ کو سجھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کو دو جنتیں دی جاتی ہیں لینی ایک اس دنیا میں اور ایک مرنے کے بعد۔ اور ایک دو سرے مقام پر جنت کے اعلی انعامات میں سے یہ انعام بیان فرما تا ہے و مجودہ یو میٹونی قائم خور گائی ربھا انا خلیرہ ہیں ان فرما تا ہے و مجودہ یو میٹونی ہوں گے کیو نکہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے ہوں گے کیو نکہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اس جمان میں ان کو خد اتعالیٰ کا دیدار موں گے اس جمان میں ان کو خد اتعالیٰ کا دیدار اور رویت نصیب ہوجائے گی اور اپنی روجانی آئی موں سے اس کی صفات کا عرفان حاصل کرلیں اور رویت نصیب ہوجائے گی اور اربی ایک موں سے اس کی صفات کا عرفان حاصل کرلیں گے اور اُن کوایئ فرائی کا دیوار کیا کیں گے۔

ایک جگہ فرماتا ہے فَاذْکُرُوْنِیَ اُذْکُرُکُمُ وَاشْکُرُوْنِی وَلاَ تَکْفُرُوْنِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَى مَ مِحْصاد مروقی میں م کولقاء کے مقام پر ترقی دول گااور میراشکر کرواور میری نعمتوں کا کفران نہ کرو۔ لعنی جب دنیا کے آرام کے لئے میں نے اس قدر سامان بہم پنچائے تو اس اصل خواہش کو جس کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا ہے کیوں پورانسیں کروں گا۔

اب یہ سوال ہو تا ہے کہ اس لقاء اور رؤیت کی اسلام کیفیت کیا تا ہے؟ تو اس کاجواب یہ ہے کہ الیں لطیف چیز کی کیفیت بتانی تو طاقت انسانی سے بالا ہے۔ وہ کیفیت تو صرف دل کے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے جو محف اس کیفیت کو حاصل کر تا ہے دہی اس کو سمجھ سکتا ہے دو سرے مخص کو اس کا سمجھانا آسان کام شیں ہے کیو نکہ وہ نئی کیفیت ہے اور لوگ اننی کیفیات کو سمجھ سکتے ہیں جو ان پر طاری ہو چکی ہوں۔ مثلاً جس نے میشا کھایا ہے اس کو تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ میشھ کالطف کیا ہے۔ جب ہم یہ کمیں گے کہ فلاں چیز میں بہت میشھا تھا فور آ اس شخص کے ذہن میں وہ کیفیت جو

اس پر میٹھے کے کھانے سے طاری ہوتی ہے آ جائے گی لیکن وہ فخص جس نے تبھی میٹھانسیں چکھ ا سے میٹھے کی کیفیت سمجھانی ناممکن ہے سوائے اس کے کہ اے اشاروں میں سمجھایا جائے مگر پھر بھی وہ اس حالت کو اچھی طرح نہیں سمجھے گاہاں بعض اثر ات جو بیٹھے کے دو سری چیزوں پر پڑتے ہیں جیسے گزُوْجُتُ اور رطُوبت وغیرہ ان کے ذریعہ سے ہم اسکو یہ سمجھا سکیں گے کہ میٹھا نمکین وغیرہ سے علیحدہ قتم کامزہ ر کھتاہے۔او راصل سمجھانے کا طریق بھی ہو گاکہ اس کے منہ میں ا یک ڈلی میٹھے کی رکھ دی جائے اور کماجائے کہ بیہ میٹھاہے -ای طرح لقاء اللہ کی کیفیت بھی لفظوں میں نہیں سمجھائی جاسکتی ہاں چو نکہ ہے مضمون انسان کے ایمان سے تعلق رکھتا ہے اور اس پر انسان کی تمام روحانی تر قیات کامدار ہے اس کے آٹار اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کردیتے ہیں کہ جن کے ذرایعہ سے بیہ بات خوب روشن ہو جاتی ہے کہ ایک زندہ خدا کی رؤیت اور اس ہے تعلق فلال شخص کو حاصل ہو گیاہے بعینہ ای طرح جس طرح کہ ایک دھات کی بی ہوئی مشین کو جب بجل ہے جو ژویا جا تا ہے تواس کے اُند را یک طافت پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اب اس کا تعلق کسی بری طاقت کی چیز سے قائم ہو گیا ہے۔ قدیم سے اس طرح لقاء اللہ کے آثار طاہر ہوتے چلے آئے ہیں اور اب بھی ای طرح ہوتے ہیں ۔ نوح ' ابرا نیم ' مویٰ ' مسے اور محمد صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِمُ اورباق تمام نبيول كے تعلق بالله كاحال خد اتعالى كى صفات كى جلوه كرى ہے ہی ظاہر ہو اور نہ جو تعلق ان کو غد اتعالیٰ ہے تھا اس کی کیفیت نہ ان کے زمانہ میں کوئی سمجھ سكانداب تمجھ سكتاہے -

اصل بات سے ہے کہ چو نکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الوراء ہے اس کا تعلق اور اس کی رؤیت ہوتی ہی صفات کے انعکاس سے ہے چنانچہ رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں۔

تَحَلَّقُوْا بِاَخُلاَقِ اللَّهِ ٩٠ ـ يعنى تم خدا سے ملنا چاہتے ہو تو خدا تعالیٰ کی صفات اپنے اندر جذب کرواورا پنے اخلاق صفات اللیہ کے مطابق بناؤ -

یاد رکھنا چاہیے کہ ان وجودوں سے تعلق جووراء الوراء ہوں عرفان کے ذریعہ سے ہی ہو سکتا ہے اور عرفان جسیا کہ قرآن کریم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے تین قتم کا ہوتا ہے۔ اول علم الیقین لیعنی کی چیز کا پیتہ صرف اس کے آثار سے ظاہر ہو خود نہ دیکھی ہو۔ اور دو سرا درجہ عرفان کا عین الیقین ہے کہ اس چیز کو خود بھی دیکھ لے صرف آثار تک بس نہ رہے لیکن ابھی اس کی حقیقت سے یوری طرح واقف نہ ہو۔ تیسرا درجہ عرفان کا بیہ ہے کہ اس کی حقیقت

ہے اس مد تک واقف ہو جائے جس مد تک کہ اس کے ابنائے جنس کے لئے اس کی حقیقت ہے

آگاہ ہونامکن ہے اور اس کے اثر ات کو اپنی ذات پر بڑتا ہوا مشاہرہ کرے۔

ان تیزوں علموں کی مثال ایس ہے جیسے کوئی محض مثلاً دور سے وصواں دیکھے تو اسے بقین ہوجائے گا کہ وہاں آگ جل رہی ہے گر پھر بھی اسے کامل بقین نہ ہو گا کہ بعض دفعہ آگھ دھو کا

ہوجائے کا لہ وہاں ا ک جس رہی ہے عمر چربی اسے کا میں نئے ہو کا لہ جس دفعہ اسمے دسوط کھاتی ہے اور گر دوغیار کو دُھواں سمجھ لیتی ہے لیکن اگر وہ قریب ہوجائے اور آگ کو شعلے مار تا

تھای ہے اور کر دو عبار کو دعواں مجھے ہی ہے بین اگر وہ قریب ہو جائے اور اٹ کو سے مار ما ہوا اپنی آئھوں سے دیکھے لے تو اس کالیقین آگے بڑھ جائے گانگر پھر بھی خود اس کے نفس کو آگ

دیکھنے سے آگ کی پوری کیفیت نہ معلوم ہو گی- مگروہ اگر اس کے اند رہاتھ ڈال کردیکھے اور اس

کے جلانے کی کیفیت کو ملاحظہ کرے تو پھراس کالقین اپنے کمال کو پہنچ جائے گا گو ان تینوں فتم کے

یقینوں کے پھراور بھی مدارج ہیں لیکن بڑی تقسیم میں ہے اور ان مدارج کے حصول کی خواہش طبیعت میں رکھی گئی ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیچ جب ذرا ہوش سنبعالتے ہیں تو ضرور

موا بن سبیعت بن رسی می ہے چہا چہ ہم دیکھے ہیں کہ اپ دارا ہوں مجھاتے ہیں تو سرور ایک دفعہ آگ کے شعلے میں ہاتھ ڈال کردیکھنا جاہتے ہیں کہ اس کااثر کیاہے اور میں سمجھتا ہوں

ایک دفعہ اگ کے مسلمے میں ہاتھ ڈال کردیکھنا چاہیے ہیں کہ اس کا اسر کیا ہے اور میں مسلمور کہ ایک بچیہ بھی شاید دنیامیں ایسانہ ہو گاجس نے مبھی نہ مبھی اس خواہش میں ایناہاتھ نہ جلایا ہو-

یے ہے۔ نہ کورہ بالا تنیوں مدارج عرفان کو اسلام پیش کرتا ہے پہلا درجہ عرفانِ اللی کابیہ ہے کہ انسان

اس کی صفات کے متعلق لوگوں سے سنتا ہے کہ وہ اس طرح طاہر ہوا کرتی تھیں مثلاً پہلے بزرگوں

کے واقعات کو پڑھتا ہے کہ ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کا س طرح کامعاملہ تھاتو اس کے دل میں ایک

حد تک بقین پیدا ہو تا ہے کہ فی الواقع کوئی بات ضرور ہے۔ لیکن سے بقین ایک عارضی جوش پیدا کر سکتا سے زیاد و ضمیں کو مکیہ جب وہ خود اس کو جے کی طرف قدم اٹھا تا ہے ادر اس مخفس کی

کرسکتا ہے زیادہ نہیں کیونکہ جب وہ خود اس کوچے کی طرف قدم اٹھا تا ہے اور اس مخض کی طرح جو دور ہے وُھواں دیکھ کر آگ کی تلاش میں چل پڑتا ہے لیکن جس قدر دور چاتا جائے

عرض ہو دورے و نوال دیکے کراٹ کی میں میں بات آخر مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور خیال ڈھواں ہی دھواں اے نظر آتا ہے آگ کا پیتہ کچھ نہیں ملتا آخر مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور خیال

د طوال ہی د طوال اسے طفرا باہم ات 6 پیظا بھی میں مانا اس مایوں ہو تربیجہ جانام اور حیاں کرلیتا ہے کہ بیہ ڈھواں میری آنکھوں کا دھو کا ہے شاید کہ کوئی بادل کا نکزا ہویا کچھ اور اس طرح

وہ شخص جوان پرانے قصوں کے حاصل ہوئے ہوئے علم سے تسلی پاکر خود کوشش کرنے لگتاہے

آخر مایوس ہوجا تا ہے صرف وہی لوگ ان قصوں سے تسلی پاتے ہیں جو خود کچھ حاصل کرنے کی

کو شش نہیں کرتے اور اس وجہ ہے ان کے یقین کے باطل ہونے کاان کو موقع ہی نہیں ملتا مگر سے حالہ ۔ گزیتا مل بھی نہیں ہ

حالت ہر گز قابل رشک نہیں -

اسلام صرف پہلے ہی درجہ تک انسان کے عرفان کو محدود نہیں کر تا بلکہ جیسا کہ بتایا گیاہے وہ

تینوں فتم کے عرفان کا دروا زہ بھیشہ کے لئے کھلا رکھتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ جب بھی کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے بتائے ہوئے قواعد کے مطابق قدم بڑھا تا ہے وہ اپنی کو شش کے مطابق عرفان پالیتا ہے اور کوئی عرفان کامقام نہیں جو خد اتعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے اب بند کر دیا ہو حالا نکہ وہ پہلے لوگوں کے لئے کھلاتھا۔

میں بتا چکا ہوں کہ اصل عرفان تو وہ کیفیت خالص ہے جو انسان کے قلب میں بیدا ہو تی ہے اور وہ روحانی بینائی کی جدت ہے جس سے وہ خدانعالی کی صفات کو ایک نئے رنگ میں دیکھتا ہے اور وہ احساسات کی تیزی ہے جن ہے انسان انینے آپ کو خد اتعالٰی کی صفات میں لپٹاہوایا تا ہے۔ گرجس طرح ہرایک چیز کے کچھ آ ٹار ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کے لقاء کے بھی کچھ آ ٹار ہیں جن کے ؤربعیہ سے بندہ اس کے <del>تعلق کو محسوس کر تاہے اور دو سرے لوگ بھی اس کے تعلق کو محسوس</del> كرتے ہن كيونكديد بطا ہر بات ہے كہ جب كوئى چيزكسى دو سرى چيز كے قريب ہوتى ہے تو اگر وہ دو سری چیزا پناند رکوئی خاص خصوصیت رکھتی ہے تواس کا ٹر اس پر بھی پڑتاہے مثلاً آگ کے یاس بیٹھ کرانسان کو گرمی محسوس ہوتی ہے برف کے پاس بیٹھے تواس کی سردی کاا ثر اس پر بڑنے لگتاہے خوشبو دار چیزہے مچھوئے تواس کے کپڑوں میں ہے بھی خوشبو آنے لگتی ہے یا بو لنے والی ہتی ہے قریب ہوجائے تو اس کی آواز کی پیدا کی ہوئی لرس اس کے کان کے بردوں ہے بھی تکرانے لگتی ہیں اور یہ اس بولنے والے کے علم سے حصہ لینے لگتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ اگر کوئی مخض خدا تعالی کالقاء حاصل کرے تو کچھ آ ثار اس کی ذات میں ایسے پائے جائیں جو اس پر دالّ ہوں کہ اے فی الواقع خداتعالی کا قرب حاصل ہوا ہے ورنہ اگر منہ کے دعویٰ ہے کچھ زیادہ نہ ہوتو ایک مکار فریبی اور راستباز خدایرست کے دعوؤں میں کیا فرق رہے اور وو سرے لوگ لقاء کے مقام والے کو دیکھ کر کیا فائدہ حاصل کریں - اسلام نے تین مدا رج لقاء کے بتائے ہیں جن کے آ ٹارے ان کی کیفیت معلوم ہو جاتی ہے۔

وہ ایک طرف تولقاء ہیں اور دو سری طرف خد اتعالیٰ پر یقین بڑھانے کا ایک ذریعہ (۱) سیلا درجہ دعا کی قبولیت کا ہے-(۲) دو سرا درجہ کلام اللی کا ہے (۳) تیسرا درجہ صفات اللیہ کے بندے کواپنی آغوش میں ڈھانے لینے کا ہے-

اسلام کابید دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی پہلاور جہ لیعنی دعاکی قبولیت کا زات کا بین دلانے کے لئے اور اپنے دجو د کاعلم دینے کے کے اور اپنی طرف تھینچنے کے لئے دعاکا دروازہ کھولا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ ہے اگر کوئی انسان دعاکر تا ہے تو خدا تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے بشرطیکہ دعا اس طریق پر ہوا ور اس حد تک ہوجس حد تک کہ دعا ہونی چاہئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اُمّنَ یُنجِیْبُ الْلُهُ شَطَلَةَ اِذَا دَعَامُ وَیُکیْفِفُ السَّوْمَ وَیَجُعَلُکُمْ خُلِفاَ اَلْاَدُوْمِیْ اللّٰہِ قَلِیْلاً مَّا تَذَکَّرُونَ ہے۔ فیہ وہ کون ہے جو مضطری دعا سنتا ہے جب وہ اس کے اللّٰہ قبلیا گھوٹی کے اس پکارنے والے کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور جب وہ فالم ہو اس کے ظلم کو دور کرکے اس مظلوم فریا دی کو اس کی جگہ پر قائم کردیتا ہے۔ کیا اس خدا کی طافت کا کوئی اور بھی ہے ؟ گرتم لوگ تھیجت نہیں حاصل کرتے۔

اس درجہ کو اللہ تعالی نے سب کے لئے کھلاچھو ڑا ہے یعنی خواہ کی نہ ہب کا آدی ہواس کی دعاؤں کو جب وہ سخت گھبرا ہٹ میں کی جائیں سنتا ہے اور اس طرح اس امر کاموقع دیتا ہے کہ وہ خداتعالیٰ کی زندگی اور اس کے تعلق کو محسوس کریں اور شک وشبہ کی حالت سے نکلیں۔اور اس میں کیا شک ہے کہ انسان کو خداتعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لئے پچھے نہ پچھ عرفان ہر حالت کے لوگوں کو ملنا چاہئے کیو نکہ انسان توجہ بھی تنجی کرتا ہے جب اس کے دل میں کسی چیز کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے۔

یہ مقام جیسا کہ میں نے تایا ہے سب ندا ہب کے لوگوں کے لئے کھلا ہے۔ ہرند ہب کے لوگ فدا سے دعا کرکے و مکھ سکتے ہیں وہ اس کافائدہ محسوس کریں گے اور ان کو معلوم ہو گا کہ بہت می مشکلات جن سے وہ پہلے تکلیف پاتے تھے دعا کے ذریعہ سے حل ہو جائیں گا۔ گرید درجہ عرفان کا بہت ہی تقص ورجہ ہے کیو نکہ ہروقت یہ شبہ انسان کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید جو کام دعا کے بعد ہو گیا ہے اس نے یوں بھی ہوئی جانا تھا اور شاید جو مصیبت رک گئی اس نے یوں بھی رک جانا تھا کیو نکہ بسااو قات ہم دیکھتے ہیں کہ انقا قات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہوتا ہوا کام رک جاتا ہے اور اس کے لئے دعا بھی کوئی نہیں کی گئی ہوتی بلکہ بعض او قات وہ ھخص جس سے یہ معاملہ گذر ا ہوتا ہے دعا کا قائل ہی نہیں ہوتا۔

علاوہ ازیں اس درجہ میں ایک میہ بھی نقص ہو تا ہے کہ یہ بعض طبعی قوانین سے مشابہ ہے لیعنی مسمریزم اور بیپاٹزم اور ان دونوں طبعی قوانین کے ذریعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بیاریاں دور ہوجاتی ہیں اور کئی تکالیف رفع ہوجاتی ہیں۔ پس شبہ پڑتا ہے کہ شاید دعااسی قتم کی کوئی چیز ہو خداتعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہ آتی ہو بلکہ صرف اجتماع توجہ کے سبب سے بعض نتائج پیدا

ہو جاتے ہوں۔ گویہ شہمات اس درجہ کی دعاکے متعلق پیدا ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی بحیثیت مجموعی یہ ایک حد تک یقین کاذ رابعہ ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا کتے ہیں - میں نے جویہ کہاہے کہ اس در جہ کی دعاکے متعلق میہ شبھات ہوسکتے ہیں تو میرا میہ مطلب ہے کہ ایک درجہ دعا کا اور ہے جو بالکل بقین ہے ممروہ اگل قتم کے عرفانوں میں شامل ہے اس کاذکر انہی کے ساتھ کروں گا۔ اسلام اس درجہ کے متعلق خاص زور دیتا ہے وو سراد رجہ عرفان کاکلام اللی ہے دو سرے نداہب عام طور پراس دروازہ کو بند سجھتے ہیں لیکن عقل اس ا مرکو تشلیم نہیں کر عتی کہ وہ خد اجوا پنے بندوں کواپنی ہستی کالیقین ولانے کے لئے پہلے کلام کر تا تھا اب اس نے کلام کرنا بالکل بند کردیا ہے۔ خد اتعالیٰ کی صفات تو ہیشہ قائم رہتی ہیں۔وہ تو نقص اور زوال ہے پاک ہے پھریہ خامو ٹی جو سینکڑوں سال ہے شروع ہو کراب ہزاروں تک پنچنے والی ہے کیوں ہے؟ اگر وہ کلام نہیں کر تا تو کیو نکر سمجھاجائے کہ وہ سنتاہے؟ اور پھر کیو نکر سمجھا جائے کہ اس کی باقی صفات درست ہیں؟ کیا کسی کاحق نہیں کہ اس کے کلام کے بند ہو خانے پریہ سوال کرے کہ کیوں بیہ نہ سمجھا جائے کہ اب وہ دیکھتا بھی نہیں او راس کاعلم بھی جاتا رہا ہے اور وہ حفاظت بھی اب نہیں کرسکتا بلکہ دنیا کاکار خانہ اب آپ ہی آپ چل رہا ہے؟ اگر باقی صفات اس کی ای طرح کام کر رہی ہیں کہ جس طرح پہلے کام کرتی تھیں تو اس کے کلام کاسلسلہ کیوں ہند ہو گیاہے؟وہ وراءالوراء ہے اوراس کی ذات کا بقین ولانے کے لئے اس کی رؤیت تو ممکن ہی نہیں ایک اس کا کلام تھاجو لوگوں کو اس کے موجو و ہونے کاعلم دیا کرتا تھا اب بیہ راستہ بھی اگر بند ہو گیا ہے تو پھراس پر یقین ولانے کااور کونسا راستہ کھلاہے؟ اے بھائیو اور بہنو!اسلام کہتاہے کہ بیہ خیال کہ خدا کے کلام کاسلسلہ بند ہو گیاہے درست نہیں - وہ اب بھی ای طرح بولٹا ہے جس طرح پہلے بولٹا تھاوہ اب بھی اس طرح اپنے بندوں کو یا د کر تا ہے جس طرح پہلے یا د کر تا تھا بلکہ اس نے اپنی طرف ہدایت دینے کے لئے کلام کاسلسلہ بھی وعاکے سلسلہ کی طرح وسیع کیا ہوا ہے اور ایسے لوگوں کو بھی جو خدا کے دین سے دور ہو جاتے ہیں کبھی الهام ہو جاتا ہے تاکہ وہ راستبازوں کے کلام پرشک نہ کریں بلکہ ان کی صدافت پر گواہ ہوں نہ قرآن كريم فرمانا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَسَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْعَلِيحَةُ الدُّ تَخَافُوْا وَلا تَحْزَنُوا وَابَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّينَ كُنْتُمْ تَوْعَدُونَ ۞ نَحْنُ أَوْلِيَا وَكُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا

خدا ہمارا رب ہے پھراس ا مربر قائم ہوجائے ہیں۔ کوئی مصیبت ان کوڈ راتی نہیں-ان بر فرشتے سے کلام لے کرنازل ہوتے ہیں کہ ڈرونہیں اور نہ اپنے نقصانات پرغم کھاؤ بلکہ خوش ہو اس جنت پر کہ جس کاتم کو وعدہ دیا گیا ہے ہم تمہارے ورلی زندگی میں بھی دوست ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی دوست رہیں گے -اور حمہیں وہ چیز ملے گی جو تمہارے نفیوں کی خواہش ہے اور جو

سمچھ ما تگو گے وہ ملے گالیعنی لقائے الٰہی کی خواہش جو مومنوں کی اصل خواہش ہو تی ہے اعلیٰ اور

ا کمل طورے بوری ہوگ۔

اس آیت سے ظاہرہے کہ اسلام کلام اللی کے نزول کاد روا زہ کھلا سمجھتا ہے بلکہ اس کاوعدہ کر تا ہے اور بیر امر ظاہر ہے کہ جس سے خدا تعالی براہ راست یا بذریعہ ملائکہ کلام کرے گاا س کا یقین اور ایمان اللہ تعالی پر کس قدر پڑھ جائے گااور اس کے دل کو کس قدر تقویت حاصل ہو جائے گی کیو نکہ کلام سنتا بھی ایک قتم کی رؤیت ہی ہے اگر جنگل میں کوئی دوست جدا ہو جائے اور وہ ہمیں آوا ز دیدے کہ میں فلاں جگہ موجو د ہوں تو ہمارا خطرہ ای طرح دو رہو جاتا ہے جس طرح کہ دیکھ لینے ہے۔ پس جس شخص ہے اللہ تعالیٰ کلام کرے اس کے دل کو خدا تعالیٰ پر ایسا

یقین ہو جانا جا ہے جیسا کہ ریکھی ہو ئی چیز کا ہو تا ہے۔

اسلام کاپ دعویٰ ہی نہیں بلکہ تیرہ سوسال سے برابر آج تک مسلمانوں میں ایسے انسان پیدا ہوتے چلے آئے ہیں کہ جن سے خدانے کلام کیاہے اور بیدا مرتوا ترکی حد تک پہنچا ہوا ہے۔ پس اس کے متعلق شک کرنا گویا کسفیشطکہ (وہم۔ مرتب) کا دروازہ کھولنا ہے۔ اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود پر خدا کا کلام نازل ہوا اور آپ کی قوت قدسیہ کے اثر سے اور ہزاروں آ دمیوں کو اس جماعت میں سے خدا کا کلام سننا میسر ہوا حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم پچاس فیصدی احمدی ہوں گے جنہوں نے کسی نہ کسی رنگ میں خد اتعالی کا کلام سناہو گااو ران کے ایمان اوریقین کواس ہے تقویت حاصل ہوئی ہوگی۔

ا کی بات اس جگہ یاد رکھنی چاہئے کہ خدا کے کلام سے مرادوہ تشریح نہیں ہے جو آج کل لوگ سجھتے ہیں بعنی کوئی خیال نیک ان کے دل میں زور سے پڑ جائے تو وہ اسے الهام اللی قرار دے لیتے ہیں بلکہ بعض لوگ ناوا تفیت کی وجہ ہے اس قدر ترقی کر گئے ہیں کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ بھی خداتعالی کا کلام الفاظ میں نازل نہیں ہوا۔ بلکہ نبیوں کے دلی خیالات کا نام ہی کلام اللی ر کھ لیا گیا ہے اسلام اس ا مرکا ہر گز قائل نہیں بلکہ اسلام ہمیں یہ بتا تا ہے کہ الهام اللی الفاظ میں

نازل ہوتا ہے اورای طرح بندے سے خداہم کلام ہوتا ہے جس طرح کہ ایک انسان دو سرے
انسان سے ہمکلام ہوتا ہے۔ الی ہی آواز پیدا ہوتی ہے جس طرح کہ انسانوں کے کلام میں پیدا
ہواکرتی ہے ادرای طرح انسان آواز کو سنتا ہے جس طرح کہ وہ روز مرہ کلام سنتا ہے صرف
فرق یہ ہے کہ المهای آواز نمایت شاندار ہوتی ہے اور اس کے اندر رعب ہوتا ہے اور ہاوجود
رعب کے اس کے اندرالی لذت اور راحت ہوتی ہے کہ انسان پرایک ربودگی کی حالت طاری
ہوجاتی ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ وہ گویا اوپر کی طرف کھینچا گیا ہے اور کوئی بڑی طاقت اس
ہوجاتی ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ وہ گویا اوپر کی طرف کھینچا گیا ہے جے وہ سنتا ہے یا اس کی
برمستون ہوگئ ہے تب کوئی لطیف کلام یا اس کے کانوں پر ڈالا جاتا ہے جے وہ سنتا ہے یا اس کی
برمستون ہوگئ ہے جے وہ پڑھتا ہے یا کھا ہوا اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جے وہ یا در لیاتا
نہان پر نازل کیا جاتا ہے جے وہ پڑھتا ہے یا کھا ہوا اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جے وہ یا در لیاتا

الهام کی ان اقسام کے علاوہ دواور اقسام بھی ہیں جو بجائے الفاظ کے تصویری زبان میں نازل ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک فتم خواب کہلاتی ہے جو کامل نیند کے عرصہ میں ہوتی ہے اور اس میں کوئی امر بطور استعارہ کے کسی شکل میں دکھایا جاتا ہے جیسے مثلاً دودھ دکھایا گیاتو اس سے مراد علم ہوگا اور بھینس دکھائی گئی تو اس سے مراد وبا اور بیاری ہوگی۔ دو سری فتم کشف کی ہے جو اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کامل ہوش میں بعض وفات یا نتوں سے روحانی ملا قات کرلیتا ہے یا بعض امور جو کسیں اور جگہ پر ہورہ ہیں دکھ لیتا ہے حالا نکہ وہ اپنی جگہ اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے۔ اس فتم کے نظارہ کو اسلامی اصطلاح میں کشف کہتے ہیں یہ سب اقسام قرآن کریم سے ثابت ہیں گران کا تفصیلی ذکر مضمون کو بہت لمباکردے گا۔

غرض میہ کہ اسلام الهام کی تشریح میہ نہیں کر تا کہ یو نہی دل میں ایک خیال پیدا ہوجائے۔ایسا خیال محض الهام کی نعمت سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور اگر اس کو صحح تسلیم کرلیا جائے تو الهام کی حقیقت کچھ باتی ہی منہیں رہتی۔ خالی خیال اور تحریک قلبی تو دنیا کے ہر شخص کے دل میں پیدا ہو دہ اسے الهام میں پیدا ہو دہ اسے الهام میں پیدا ہو دہ اسے الهام قرار دے سکتا ہے تب تو دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو الهام سے خالی ہو۔ کلام اسی تو وہ ہونا چاہئے جو یقین اور وثوت کی راہ پیدا کرے نہ کہ وسادس اور شہمات کا دروازہ کھولے۔اور اگر الهام جو یقین اور وثوت کی راہ پیدا کرے نہ کہ وسادس اور شہمات کا دروازہ کھولے۔اور اگر الهام

ول کے خیال یا تحریک کانام ہو اور لفظی الهام نہ ہو تا ہوت ہوت ہوت ہوگا ہیں معیبت ہیں ہوتا ہو جائیں گے کہ جو خیال ان کے دل ہیں پیدا ہو گاوہ اے الهام سمجھ لیں گے۔ آخر اللہ تعالی کی طرف ہے جو بات آتی ہے اس کے اندر اس قدر امتیاز تو ہو ناچا ہے کہ محض خیال اور وہم اس کا مقابلہ نہ کر سکیں اور یہ نہ ہو کہ بلاوجہ اور بلاقصور لوگ گرفت ہیں آجائیں۔ آخروہ کو نسا امتیاز ہو گاجس سے انسان یہ سمجھے کہ یہ میرے ول کاخیال ہے الهام نہیں یا یہ کہ الهام ہے دل کا خیال نہیں یا میری تحریب خدا کی نسیں یا فدا کی ہے میری نہیں۔ اگر کمو کہ اس وقت ساتھ ہی یہ خیال نہیں یا موگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ اگر کمو کہ اس وقت ساتھ ہی یہ بھی خیال ہو گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ تو اس کاجو اب یہ ہے کہ جب ہم دلی خیال کو الهام کئے لگیں تو دماغ کو یہ خیال پیدا کرتے کو نبی ویر لگے گی کہ یہ تیرا خیال نہیں بلکہ الهام ہے ؟ در حقیقت اس فتم کاخیال نہ صرف نہ اجب کہ اس فتم کے خیال والوں کے خیال والوں کے خطرہ ہے کہ وہ تھو ڑے تھو ڑے دھو کا سے ایک نیا نہ جب بنالیں اور حقیقت سے دور جاکر فور بھی ٹھو کر کھائیں اور دو سروں کو بھی ٹھو کر کھلائیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لفظی الهام کے متعلق بھی بعض او گوں کو وسوسہ ہو سکتاہے کیو نکہ دماغ کے بعض نقص ایسے بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو مختلف نظارے نظر آجاتے ہیں یا بعض دفعہ الفاظ بھی سائی دیتے ہیں۔ مگراس میں ایک بچاؤ ہے اور وہ یہ کہ اس صورت الهام سے توای کو دھو کالگ سکتاہے جو پاگل ہواوراس کے دماغ میں نقص ہو لیکن صورت اول میں توایک تھو ڑے سے وسوسہ سے بالکل سمجھد ار آدمی اپنے خیالات کو الهام قرار دے سکتاہے اور اس کے دھوکے کو دور کرنے کی کوئی صورت ہی اس کے پاس باتی نہیں رہتی۔

غرض جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ میہ وسوسہ کہ الهام دلی خیال کا نام ہے الهام سے دوری کے سبب سے ہوا ہے - اگر ایسے لوگوں کو خد اتعالیٰ کا الهام ایک دفعہ بھی ہو تا توبہ اس دھو کے میں نہ پڑتے اور سمجھ جاتے کہ اللہ تعالیٰ بڑ ہیبت اور ساتھ ہی دکش آواز میں لفظوں میں کلام نازل کر تا ہے جے اس کے بندے ای طرح سنتے ہیں جس طرح دو سرے کلاموں کو اور اس میں کی وہم یا خیال کا گمان نہیں ہو سکتا - خد اتعالیٰ کے فضل سے راقم مضمون بھی اس کا تجربہ کارہے اور اپنے تجربہ کی بناء پر کمہ سکتا ہے کہ خد اکا کلام الفاظ میں نازل ہو تا ہے محض خیال کے طور پر نہیں - تجربہ کی بناء پر کمہ سکتا ہے کہ خد اکا کلام الفاظ میں نازل ہو تا ہے محض خیال کے طور پر نہیں - اس جگہ ہر ایک الهام یا خواب یا کشف اس جگہہ کر بہ یا یہ الهام یا خواب یا کشف

خداتعالی کی طرف سے نہیں ہو تا بلکہ اسلام اس امر کو تشلیم کرتا ہے کہ الهام یا خواہیں کئی اقسام کی ہوتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تا ہے وَانشَجْم إِذَا هَوٰی مَاصَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَاغُوٰى - وَمَا يَنْطِكُ عَنِ الْهُوٰى إِنْ هُوَالِاَّ وَحَيَّ يُؤَحِٰى عَلَّمَ ۚ شَدِيْدُ الْقُوٰى لله جماس ہے جڑیوٹی کو بطور شماوت پیش کرتے ہیں جب وہ گر جائے یعنی جس طرح وہ یوٹی جس کی جڑھ نہ ہو اگر ا**دنجی ہو تو گر جاتی ہے اسی طرح جو فحض نبوت کے** دعویٰی میں جھوٹا ہو تا ہے خواہ الهام کا بتانے والا ہو خواہ دھو کا خور دہ ہو۔ چو نکہ اس کی تعلیم کی بنیاد ان روحانی علوم پر نہیں ہوتی جو کسی سلسلہ کو قائم رکھنے کے لئے ضروری ہیں اس لئے جب اس کی جماعت بڑھنے لگتی ہے تو اس میں انحطاط کے آثار پیدا ہونے لگ جاتے ہیں اور وہ بلند و بالا نہیں ہو سکتی یعنی ایک مستقل مذہب کی صورت اختیار کرنے سے پہلے اس کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دو سرے نداہب کے مقابل سراد نچاکرکے نہیں کھڑا ہو سکتا بلکہ ایک فرقہ کی ہی صورت میں ہو تا ہے کہ اس کا سرینچے ہو جا تا ہے۔ پھر فرماتا ہے تمہار اساتھی گمراہ نہیں ہوا اور نہ وہ شرارت سے بیہ دعویٰ کر تا ہے لیعنی نہ تو اس کو دھو کالگاہے اور نہ میہ جانتے ہوئے کہ مجھے کوئی الهام نہیں ہو تا فریب سے الهام بناتا ہے اور نہ وہ اپنی خواہشات کے سبب سے کلام کر تاہے یعنی ایسانہیں ہوا کہ اس کی خواہشات نے اس کے سامنے بعض نظارے بٹا کر د کھلائے ہوں اور وہ ان کو الہام سمجھ ببیٹیا ہو بلکہ اس کو الہام ہوا ہے جو کسی اور طاقت نے کیا ہے تگریہ شبہ نہ کرنا کہ شیطان کی طرف ہے الہام ہوا ہے بلکہ اس کا الهام کرنے والاوہ طاقتور خداہے جس کے ہاتھ میں سب پچھ ہے۔ پس وہ اپنی قوت اور طاقت کے اظمارے اس! مرکو ثابت کردے گا کہ اس کا الهام سچاہے۔ اور خدا کی طرف ہے ہے اور اس کی جماعت بڑھے گی اور تنے والے درخت کی طرح اونجی ہو گی اور تمام طبائع اور علوم کے لوگ اس میں داخل ہوں گے اور زمانہ اس کومٹانہیں سکے گااور دہ دو سرے کثیرالتعد ادیزاہب کے سامنے مراونچاکر کے کھڑا ہو گااور ان میں سے گِناجائے گا۔

اس آیت میں الهام کی چار قشمیں بیان فرمائی ہیں ایک وہ الهام جس کے منبع کا پنة لگانا نسان کے لئے مشکل ہو تا ہے بعن جو دماغ کی خرابی کا بتیجہ ہو تا ہے ، دوسرے وہ الهام جو نفسانی خواہشات کا نتیجہ ہو تا ہے اور انسان سوچ تو معلوم کر سکتا ہے کہ جو خیالات میرے دل میں پیدا ہوتے تھے اپنی کے مطابق میں نے نظارہ دیکھ لیا ہے تیسرے وہ الهام جو شیطانی ہو تا ہے لیعن جس میں روحانیت کے خلاف بے دین اور بدی کی تعلیم ہوتی ہے اور چو تنے وہ الهام جو خد اتعالی کی

طرف سے نازل ہو تاہے۔

پس جب میں یہ کتا ہوں کہ الهام کو اسلام خد اتعالیٰ کی ملا قات کا ایک ذرایعہ قرار دیتا ہے تو اس سے میری بیہ مراد نہیں کہ ہر خواب اور الهام ایبا ہے۔ میں اس امر کو تسلیم کر نا ہوں اور قرآن کریم جدید شخقیق سے بہت پہلے خوابوں کے متعلق بیان فرماچکا ہے کہ ان کی دوفشمیں طبی ہیں۔ ایک تو وہ جو دماغی خرابی کے نتیجہ میں آتی ہیں اور دو سری وہ جو خواہشات نفسانی کے نتیجہ میں آتی ہیں بلکہ میرامطلب صرف ان الهامات سے ہے جو خد اتعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور نفسانی یا خواہشات سے پیدا ہونے والے الهاموں سے متاز ہوتے ہیں۔

گربسرحال چونکہ الهامات کی اور اقسام بھی ہیں اس لئے عام الهام بھی عرفان کے لئے اس قدر مفید نہیں کیونکہ کامل عرفان کے لئے ذریعہ بھی ایسائیٹی ہونا چاہئے کہ جو اپنی ذات میں کامل مواور اس کے بعد شک وشبہ کی گنجائش ہی نہ رہے -

یادر کھناچاہے کہ میں نے عام الهام کے الفاظ اس لئے استعال کئے ہیں کہ نہ کورہ بالاشہمات صرف عام الهام کے متعلق ہی پیدا ہو سکتے ہیں ورنہ دعا کی طرح الهام اور وحی کا بھی ایک ایسانی درجہ ہے جو تیسری قتم کا عرفان پیدا کرتا ہے اور جسے اس تیسری قتم کے نیچے بیان کیاجائے گا۔ ورنہ عام الهام دو سری قتم کاعرفان تو پیدا کرسکتا ہے یعنی عین الیقین تک تو پہنچادیتا ہے مگراس سے اور شہیں لے جاتا۔

دونوں قسموں کے عرفانوں کو بیان کرنے کے بعد اب میں تیسری قسم کے عرفان کو بیان کرتا ہوں۔ اسلام اس قسم کے عرفان یعنی جی الیقین کے پیدا کرنے کا بھی دعوید ارہ اور اس پر بڑے زور سے اصرار کرتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ پانچوں نمازوں میں دن رات میں کوئی چالیس پچاس دفعہ یہ دعا خد اتو ہمیں صراط مستقیم دکھا اور وہ صراط مستقیم دکھا اور وہ صراط مستقیم دکھا اور وہ صراط مستقیم دکھا اور قرآن کریم میں دو سری مستقیم دکھا جس پر پہلے لوگ گذر بچے ہیں جن پر تو نے انعام کیا تھا۔ اور قرآن کریم میں دو سری جگہ فرمایا ہے کہ انعام والے لوگوں سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو خد انعالی نے نبوت کے مقام پر پا صدیقیت یا شہادت یا صالحیت کے مقام پر کھڑا کیا ہے لیعنی یا تو وہ نبی ہیں یا نبیوں کے قریب پنچے ہوئے ہیں۔ یا وہ نبوت کے مقام کے قریب تو نہیں گر ہیں خد اتعالیٰ کی صفات سے حصہ لینے والے اور اس رتبہ پر پنچے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے عملی اثر ات کو لوگوں کے سامنے پیش اور اسے تجربہ کی بناء پر لوگوں کو خد اتعالیٰ کی صفات کی طرف را ہنمائی کرسکتے ہیں۔ یا وہ

شماوت کے درجہ کی قابلیت پیدا کررہے ہیں ان مقامات میں سے پہلے تین مقامات ہی دراصل و مقامات ہیں جن پر پہنچ کرانسان شک وشبہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہمیں کیافائدہ ہے اس ا مربر زور دینے کا کہ خد اتعالی علیم ہے جب تک کہ اس کے علم کاہم کو یقینی ثبوت نہیں ملی؟ جب تک ہم اپنی آنکھوں ہے اس کے علم کا مشاہرہ نہ کریں۔ ہم کس طرح تسلی سے بلکہ میں کہتا ہوں دیا نتد اری سے کہ سکتے ہیں کہ وہ فی الواقع علیم ہے۔خد اتعالیٰ کی نسبت کماجا تا ہے کہ وہ زندہ کر تا ہے اگر ہم اس کاکوئی ثبوت نہیں دیکھتے کہ وہ زندہ کر سکتا ہے تو ہم کس طرح یقین سے بلکہ میں کمتا ہوں دیا نتد اری ہے کہہ گئے ہیں کہ وہ فی الواقع مُردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کما جاتا ہے کہ وہ خالق ہے لیکن ہم تو ویکھتے ہیں کہ ایک خاص قانون کے ماتحت سب کچھ ہو رہائے پھرہم کس طرح مانیں کہ اس پیدائش میں خدا کابھی کوئی دخل ہے اور ہم کس طرح وثوق سے بلکہ میں کہتا ہوں دیا نتد ار ی ہے کمہ سکتے ہیں کہ واقع میں خدا خالق ہے ۔ پھر ہم کتنے ہیں کہ ہرایک چیزاس کے قبضہ میں ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں انسان اس کی ذات کا بھی اٹکار کرنے والے موجود ہیں پھر جبکہ ہم اس کے تصرف کا ظاہر میں کوئی نشان نہیں د کیھتے تو ہم کس طرح علم کی بناء پر بلکہ میں کہتا ہوں کہ دیا نتد ا ری ہے کہہ کیتے ہیں کہ خد اتعالیٰ کو ونیا کی چیزوں پر تقترف حاصل ہے۔ یہی حال سب صفات کا ہے جب تک ہم اس ا مرکایقینی ثبوت نہ رکھتے ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان صفات کا ظہور اس رنگ میں ہو تا ہے کہ ہم اس کو ا تفاق کی طرف منسوب ہی نہیں کر سکتے ہم کس طرح کمہ سکتے ہیں کہ یہ صفات خد اتعالیٰ میں ہیں۔ بلکہ حق پیر ہے کہ جب کہ خداتعالی کی ذات تو نظر نہیں آتی اس کاعلم اس کی صفات کے ہی ذریعیہ ے حاصل ہو تا ہے تو جبکہ ہمارے پاس کوئی بقینی ثبوت اس کی صفات کے ظہور کا نہ ہو ہم د یا نند ا ری سے بیے بھی کب کمہ سکتے ہیں کہ کوئی خد ابھی موجو د ہے اور جو کچھے د نیامیں ہو رہاہے بیہ سب کسی ہے جان قانون قدرت کا جو کسی غیرمعلوم پیچ در چیج جو ڑ کے ساتھ نہایت ہی مکمل طور پر چل رہاہے تیجہ نہیں ہے۔

اس شبہ کا زالہ صرف اسلام ہی کرتا ہے۔ اس کی تعلیم پر چل کرا لیے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو کہ صفات اللیہ کا بُرُتُو ڈالتے اور ہیں جو کہ صفات اللیہ کا بُرُتُو ڈالتے اور پیلے خودا پی ذات پر صفات اللیہ کا بُرُتُو ڈالتے اور پھردو سروں کو اس کانشان دکھائے ہیں اور پستی باری تعالیٰ کا کامل عرفان بخشتے ہیں۔ چنانچہ اس زیانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس غرض کے لئے کہ لوگ اس کے وجو د کو پہچا نیں اور شک وشبہ کی زندگی

ہے یاک ہوں حضرت مسیح موعو د کو بھیجا تھا جو کہ اسلام کی تعلیم پر عمل کرکے اس مقام پر پہنچے جس بر قدیم سے نبی پینچتے چلے آئے ہیں بلکہ بہت ہے نبیوں کے مقام سے بھی اوپر قرآن نے اس مقام تک آپ کی راہنمائی کی جس تک ابراہیم اور موی اور مسیع کو راہنمائی حاصل نہ ہوئی تھی اور آپ نے اپی قوت قدسیہ سے خداتعالی کی صفات کوایسے بقینی رنگ میں ثابت کیا کہ ہرا یک جو دیکتاہے حیران ہو جاتا ہے اور جو سنتاہے دیگ رہ جاتا ہے۔ لاکھوں ہیں جو ان نشانات کے ذرایعہ ے زندہ کئے گئے ہیں اور لا کھوں ہیں جو ان معجزات کے ذریعہ سے بیاریوں سے شفا دیئے گئے ہیں۔ آپ نے وہ درجہ عرفان کاپایا جس کے بعد کوئی شک اور شبہ باتی نہیں رہتااور اس طرح خد ا ہے ملے کہ جس کے بعد کوئی دوری ہاقی نہیں رہتی اور الیں پیونٹگی حاصل کی کہ اس کے بعد کوئی افتراق نہیں اور خداتعالیٰ کے رنگ میں ایسے رنگین ہوئے کہ اور کوئی رنگ آپ پر ہاقی نہ رہا-آپ دنیا ہے بگلّی منقطع ہو کرای یارازل کے ہوگئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یارازل آپ کا ہو گیا۔ غرض اسلام کی تعلیم کاایک ایک حکم آپ نے خود تجربہ کرکے دیکھااوراس کو صحیح پایا اور اس کے نیک نتائج آپ نے محسوس کئے اور آپ پر خدانعالی نے اپنی صفات کی جادر خلکی طور پراُڑھائی اور آپ اس سے مزین ہو کر دنیا کی طرف واپس لوٹے تاکہ لوگوں کو خد ا کی طرف لے جائیں۔ آپ ہی کاحق تھا کہ آپ لوگوں کو غد اتعالیٰ کی طرف لے جاتے کیو نکہ بیہ قدیم ہے سنت چلی آتی ہے کہ وہی اوپر جاسکتے ہیں کہ جو اوپر سے آتے ہیں۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں "اور کوئی آدی آسان پر نہیں جاتا لیکن وہی جو آسان ہے آتا ہے" <sup>۱۹۲</sup> اور میں اس پر سے زیا دہ کرتا ہوں کہ کوئی مخص آسان پر نہیں جاسکتا مگروہ جو آسان سے بھیجا جاتا ہے۔ پس حضرت مسیح موعو د جن کو بطور عطیہ کے خدا تعالیٰ نے اپنے جلال کی چاد را ُ ژھائی اور پھردنیا کی ہدایت کے لئے دنیا میں واپس بھیجا آپ ہی کاحق تھا کہ لوگوں کو خد اتعالیٰ تک پہنچائیں۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت کو اپنے وجو د ہے ظاہر کیاا و رخد اتعالیٰ کو لوگوں سے قریب کر کے لوگوں كوخداے قریب كردیا- قرآن كريم میں آتا ہے كو هُوَيُدْرِى الْاَبْصَارَ ١٦٥ خدا بندوں كى کمزوری کو دیکھ کرخودان کے قریب ہو تاہے۔ چنانچہ جس طرح قدیم زمانہ ہے اس کی سنت ہے وہ اب بھی مسیح موعو دیرِ ظاہر ہوا-اور اس کے ذریعہ ہے اس نے اپنے آپ کو دو سری دنیا پر ظاہر کیا تا عابت ہو کہ وہ خدا زندوں کاخدا ہے۔وہ جس طرح ابرہام کاخد اتھا'مویٰ کاخد اتھا'مسیح کا خدا تھا' آنخضرت اللائلیجی کاخدا تھا' اب بھی وہ جارا خدا ہے۔ اس نے ہم کو نہیں چھوڑا بلکہ ہم

نے اپنی جہالت سے اس کو چھو ڑا ہوا تھا۔

یہ تو مشکل ہے کہ میں خداتعالی کی ایک ایک صفت کے متعلق بیان کروں کہ سس طرح مسیح موعود نے عرفان کامل کے حصول کے بعد اس کو دنیا کے سامنے پیش کیااور ثابت کیا مگر میں بطور مثال کے چند صفات کو لے لیتا ہوں۔

اول ایک صفت جے چھوٹے بڑے پیش کرتے ہیں علم کی صفت ہے۔ ہر نہ ہب کے لوگ کتے ہیں کہ خدا علیم ہے ہراک چھوٹی بڑی بات کو جانتا ہے مگر باو جو داس کے کوئی نہیں بتا تا کہ کیو نکر معلوم ہو کہ خدا علیم ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس صفت کو عملی شوتوں سے دنیا پر خابت کیا۔ چنانچہ آپ نے ایسے علوم دنیا پر ظاہر کئے جن میں سے بعض دنیا کی نظروں سے مخفی شے۔ بعض ایسے شے کہ ان کا طریقِ حصول غیر معمولی تھا اور اجمض ایسے شے کہ ان کا طریقِ حصول غیر معمولی تھا اور اجمض ایسے شے کہ ان کا جانا ہی انسانی طاقت سے بالا تھا۔ امرِ اول کی مثال تو مثلاً وہ تعلیم ہی ہے جو آپ نے دی ہے اور جس کا پچھ حصہ مختصراً بطور نمونہ کے میں اوپر ذکر کرچکا ہوں اور پچھ حصہ آگے بیان کروں گا اور امردوم اور سوم کی مثالیں میں ذمل میں بیان کرتا ہوں .

شاید آپ لوگوں میں ہے اکثراس امرے ناواتف ہوں کہ آپ ہندوستان کے اس گوشہ کے رہنے والے سے جس پر سکھ حکمران سے جن کے زیرِ حکومت علم کانام ونشان نہ ملتا تھا۔ آپ کسی مدرسہ میں نہیں پڑ بھے وس دن کے لئے بھی آپ نے کسی در سگاہ میں تعلیم نہیں حاصل کی۔ آپ کے والدصاحب نے معمولی مدر سوں کے ذریعہ سے چند ابتد ائی کتب آپ کو پڑ ہوادی تھیں گرجب آپ کو اللہ تعالی نے مقام نہوت پر ممتاز کیا تو ایک ہی رات میں آپ کو عربی کا علم اس شان کے ساتھ سکھادیا کہ عرب اور مصر کے علاء اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آگئے۔ آپ نے عربی ذبان میں بڑی تحدی کے ساتھ کتب کھی ہیں اور اپنے مخالفوں کو باربار چیلنج دیا ہے کہ اگر وہ آپ کی تھنیفات کو انسانی علم کا نتیجہ بتاتے ہیں تو ان کے مقابلہ میں و کسی بی کتب لکھ کر دکھادیں۔ آپ کی تھنیفات کو انسانی علم کا نتیجہ بتاتے ہیں تو ان کے مقابلہ میں و کسی بی کتب لکھ کر دکھادیں۔ گرفی مصر کا عالم نہ عرب کا نہ ہندوستان کا۔ اب یہ نشان جو آپ سے ظاہر ہوا۔ اگر اللہ تعالی کے گرفی صور کیا ہے ؟ کیا عقل اس ایم کو تسلیم کر سکتی ہے کہ محض و ہم کے ساتھ علیم ہونے کا مجبوت نہیں تو اور کیا ہے ؟ کیا عقل اس ایم کو تسلیم کر سکتی ہے کہ محض و ہم کے ساتھ ایک شخص ایسا کمال پیدا کر سکتے ہی خوں سے اس قد ردور ہے اور علمی مراکز سے فاصلہ پر ہے کہ کوئی صور سے امکان نہیں کہ آپ نے دو سرے لوگوں سے مل کر عربی کیا کی کا سکتے کیا سکتے کا ایک شخص ایسا کمال پر ہے کہ کوئی صور سے امکان نہیں کہ آپ نے دو سرے لوگوں سے مل کر عربی کیا کیا کیا اسے فاصلہ پر ہے کہ کوئی صور سے امکان نہیں کہ آپ نے دو سرے لوگوں سے مل کر عربی کیا کیا کیا کھی کیا ایک فاصلہ پر ہے کہ کوئی صور سے امکان نہیں کہ آپ نے دو سرے لوگوں سے مل کر عربی کیا کیا کیا کہ کوئی کیا کھی کیا کیا کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی صور سے امکان نہیں کہ آپ نے دو سرے لوگوں سے مل کر عربی کیا کے کیا کوئی سے فاصلہ کیا کے کہ کوئی صور سے امکان نہیں کہ آپ نے دو سرے لوگوں سے مل کر عربی سکھی کیا کھی کیا کوئی سے کوئی صور سے امکان نہیں کہ آپ نے دو سرے لوگوں سے مل کر عربی سکھی کیا کہ کوئی سکھی کیا کھی کیا کوئی سے کا کمی سکھی کیا کہ کوئی صور سے امکان نہیں کیا کھی کوئی صور سے امکان نہیں کی کر کیا گوگوں سے کوئی صور سے امکان نہیں کی کوئی صور سے امکان نہیں کیا کھی کی کوئی صور سے امکان نہیں کی کوئی صور سے امکان کی کی کوئی صور سے امکان کر کیا کی

ہو-اوراگر سکے بھی کی ہوتو جبکہ پنجاب کی ہا قاعدہ درسگاہوں میں پڑھے ہوئے لوگ چند صغے عربی

کے نہیں لکھ سکتے تو آپ نے پنجاب میں بیٹھے بیٹھے چند دن کی سحبت میں عربی پر اس قد رعبور کمال

سے حاصل کرلیا کہ عربی میں پچیس کے قریب کتب لکھ دیں اور پھرسب علاء کو چیلتے بھی دیا مگر کوئی

ھنص مقابل نہیں آیا۔ بے شک بعض لوگ اپنی فصاحت و بلاغت میں بے نظیر سمجھ جاتے ہیں۔

میسے شکیکیٹو ہند ہند اور ٹی ہند ۱۰۳۔ وغیرہ۔ مگران کی مثال اس جگہ پنیش نہیں کی جاستی کیونکہ وہ

وگ پہلے دعویٰ کر کے نہیں کھڑے ہوئے۔ پہلے تو خودان کو بھی علم نہیں تھا کہ ان کی کتب کیارت بہ

یا کیں گی مگر جب وہ کتب مضہور ہو کیں تو معلوم ہوا کہ وہ نہایت اعلی درجہ کی ہیں۔ جب چند آدمی

دو ڈتے ہیں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی تو اول نکل ہی آتا ہے بس جو اول نگے اس کا حق نہیں کہ وہ

اس امر کو کوئی غیر معمول کام قرار دے۔ مگرا یک کمزور اور نجیف آدی جو اچھی طرح چل بھی نہ

سکتا ہو وہ ایک دو ڈ میں شامل ہو اور پہلے سے کہ دے کہ میں اول رہوں گا اور پھراول دے تو

خداتعالی ای طرح اپنی صفتِ علم کااظهار کیا کرتا ہے چنانچہ اعمال باب ۲ ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دواریوں کے ذریعہ سے بھی اللہ تعالی نے اپنی صفت علم کااظهار ای طرح کیا تھا کہ ان کو دوسرے قبائل کی زبانیں سکھادی تھیں۔ گرفرق میہ ہے کہ ان کو جیسا کہ اعمال سے ظاہر ہوتا ہے دوسرے قبائل کی زبانیں سکھائی گئی تھیں اور وہ ان کے بولنے میں غلطیاں بھی کرتے تھے لیکن مسیح موعود کو غیر ملک کی زبان سکھائی گئی تھی اور ایسے کامل طور پر سکھائی گئی تھی کہ خود اہل زبان موعود کو غیر ملک کی زبان سکھائی گئی تھی اور ایسے کامل طور پر سکھائی گئی تھی کہ خود اہل زبان

خداتعالی کے علیم ہونے کا ایک اور ثبوت جو حضرت مسیح موعود کے ذریعہ سے ظاہر ہوا۔ سیہ نہ ہمی کانفرنس ہے جس کے لئے آج آپ لوگ جمع ہوئے ہیں آج سے چو نتیس سال پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کوایک کشف ہوا تھاجس میں ولایت میں آپ کے سلسلہ کی اشاعت کاذکر تھا اس کشف کو آپ نے اپنی کتاب ازالہ او ہام میں جو ۱۸۹۱ء میں طبع ہوئی ہے شائع بھی کردیا۔ اس

کے الفاظ یہ ہیں ۔ "مغرب کی طرف سے آفاب کاچ منایہ معنی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی جو قدیم سے ظلمت کفروضلالت میں ہیں آفاب صداقت سے منور کئے جائیں گے اور ان کو اسلام سے حصہ لطے گا اور میں نے دیکھا کہ میں شہرلنڈن میں ایک ممبر پر کھڑا ہوں اور اگریزی زبان میں ایک نمایت مدلل بیان ہے اسلام کی صدافت ظاہر کررہاہوں - بعد
اس کے میں نے بہت ہے پر ندے پکڑے جو چھوٹے چھوٹے در ختوں پر بیٹے ہوئے
سے اور ان کے رنگ سفید سے اور شاید تیتر کے جہم کے موافق ان کا جہم ہوگا - سومیں
نے اس کی بیہ تعبیر کی کہ اگرچہ میں نہیں مگرمیری تحریریں ان لوگوں میں پھیلیں گی اور
بہت سے راسباز اگریز صدافت کا شکار ہوجائیں گے۔ در حقیقت آج تک مغربی
ملکوں کی مناسب دینی سچائیوں کے ساتھ بہت کم ربی ہے گویا خد اتعالی نے دین کی عقل
تمام ایشیا کو دیدی اور دنیا کی عقل تمام یو رہ اور امریکہ کو۔ نبیوں کا سلسلہ بھی اول
سے آخر تک ایشیا کے بی حصہ میں رہا اور ولایت کے کمالات بھی انہی لوگوں کو ملے اب خد اتعالی ان لوگوں پر نظرر حمت ڈ الناچا ہتا ہے ۔ " ایک بھی ایک

مضمون صاف ہے اور مطلب واضح ہے خدا تعالی نے آج ہے چونتیں سال پہلے اطلاع دی

کہ آپ یو رپ میں جاکر اسلام کی تبلیغ کریں گے اور آپ کی تقریریں اشاعت اسلام کا موجب
ہو تگی اور آخر مغرب ای طرح دین ہے حصہ پائے گاجس طرح کہ آج وہ دنیا ہے حصہ پار ہاہے۔
بے شک اس خواب میں آپ نے اپنے آپ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھالیکن نبی ہے مراداس کی
امت ہوتی ہے اور ان میں ہے فاص طور پر اس کے خلفاء۔ پس اس خواب میں آپ کے یا آپ
کے کس خلیفہ کے انگلتان جاکر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیئے کی خبر دی گئی ہے اور بیہ بتایا گیا ہے
کہ ایک سینچ پر سے لوگوں کو احمد یہ تبلیغ کی جائے گی اور اسلام کی دعوت دی جائے گی اور
لوگ احمد یہ کو قبول کریں گے اور خدا ان کو برکت دے گا۔ اے بھائیو اور بہنو! اس رؤیا کے
لوگ احمد یہ کو معمولی بات نہ سمجھو کیونکہ کسی چیز کی حقیقت اس کے پورے طلات کے معلوم
بورنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ ان طلات کو یہ نظر رکھوجس وقت یہ خبر دی گئی تھی اور اس امر کو
در کھو کہ خبر دی گئی تھی اور اس امر کو

حالات تو یہ سے کہ جس وقت یہ خبردی گئی تھی اس وقت مسیحت کا اس قدر غلبہ تھا کہ مسلمان مسیحت ہے بعض مسلمان مسیحت سے بالکل مرعوب ہو چکے تھے۔ یو رپ کے مصنف تو خبر لکھتے ہی تھے بعض مسلمان مصنف بھی یہ تسلیم کرنے لگ گئے تھے کہ اسلام مسیحت سے سوسال کے عرصہ بیں مغلوب ہوجائے گا۔ اور بعض لوگوں نے تو ند ہی ریفارم کے نام سے یہ تحریک بخروع کردی تھی کہ اسلام اور مسیحت کی صلح کروادی جائے اور اسلام

بھی سیا ہے اور دونوں میں تصادم نہیں ہونا جائے کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ اسلام مسحیت کے سامنے ٹھسر نسیں سکتا۔ اور بعض لوگوں نے یو رپ کے سامنے ان مسائل کے متعلق جن کو بو رپ **قابل اعتراض سجمتا نفامعذرت کرنی شروع کردی تقی که اسلام کاوه منشاء نسیس جووه خیال کرتے** ہیں بلکہ اصل میں اسلام بھی وہی کہتا ہے جو وہ کہتے ہیں یا اس قتم کے عذر پیش کرنے شروع کر دیئے تھے کہ اسلام ایسے تاریک زمانہ میں آیا تھاجب عرب کی حالت نہایت نازک تھی اس لئے ان لوگوں کی تدریجی اصلاح کے لئے بعض احکام دیئے گئے تتھے جو اصل مقصود نہ تتھے- اب مسلمان علاء کی مجالس ان کو منسوخ کردیں گی یا بیہ کہنے لگے تھے کہ رسول کریم ﷺ عرب کے قومی خیالات کالحاظ کرکے اننی کے اعتقادات کے مطابق کلام کرتے تھے اور اصل میں آپ کی مراد اس سے اور ہو تی تھی۔ غرض مسلمانوں نے اپنے عمل اور اپنے قول ہے اس ا مرکو تشکیم کرلیا تھا کہ اب اسلام کی زندگی چند روزہ ہے اووہ حملہ توالگ رہاد فاع کی بھی طاقت اپنے اند ر محسوس نہیں کرتے تھے اور ہتھیار رکھنے ہر آمادہ تھے اور صرف ای امر کے منتظر تھے کہ زیادہ ا چھی شرا نظریر مسجیت ہے انکی صلح ہو جائے اور ہمیں بالکل ہی وحشی نہ قرار دیا جائے۔ یہ تو قومی حالت تھی۔ خور پیشکوئی کرنے والے کابیہ حال تھا کہ اس کے ساتھ کوئی جماعت نہ تھی اس نے مسیحیت کا دعویٰ ابھی نیانیا کیا تھااور اس کی وجہ سے سب دنیا اس کی مخالف ہو گئی تھی۔ حکومت اس کی مخالف تھی' رعایا اس کے مخالف تھی' مسیحی اس کے مخالف تھے' ہندو اس کے مخالف تھے اوروہ قوم جس کے نہ ہب کی تائید کے لئے وہ کھڑا ہوا تماوہ بھی اس کے مخالف تھی اور سب سے زیادہ مخالف تھی وعویٰ اس کا ہالکل نرالا تھا مسلمان ایک خونی مہدی اور ایک آسان ہے آنے والے مسیح کے منتظرتھے اور وہ یہ پش کر تاتھا کہ خونی مہدی نہیں بلکہ صلح کرنے والامهدي مقرر ہے اور مهدى اور مسيح الگ الگ شيں بلكہ ايك ہى شخص كے دونام ہيں اور آسان سے نہیں بلکہ ای دنیا ہے انہوں نے ظاہر ہونا ہے اور سب ہر طرّہ یہ کہ وہ کہتا تھا کہ وہ موعو دمیں ہی ہوں جے علم' رتبہ 'عزت کسی بات میں بھی دو سروں پر فضیلت نہیں۔ پھرغیر ممالک میں جانے آنے اور وہاں شہرت پانے کے لئے روپیہ کی ضرورت ہو تی ہے اس کا عال یہ تھا کہ صرف جالیس پچاس آدمی اس کے ساتھ تھے جن میں سے سوائے دو کے جو کسی قند ر آسو دہ تھے ﴾ باقی سب نمایت غریب اور شکته حالت کے آدمی تقے حتیٰ کہ ان کی ماہوار آ مدنیاں پندرہ روپیہ ہے بھی کم تھیں جن میں ان کو اپنی اور اپنے رشتہ داردں کی سب ضروریات یوری کرنی پڑتی

تھیں۔ ان چند غریبوں کی جماعت کے ساتھ وہ کھڑا ہوا اور نہ کو رہ بالا حالات ہیں وہ مغرب سے چھ ہڑا رمیل کے فاصلہ پر ہندوستان ہیں سے جوا تگریزوں کی حکومت ہیں شامل ہے اور اس وقت کے خیالات کے مطابق نمایت حقیر حیثیت ہیں تھا ایک ایسے صوبہ ہیں سے جو علمی حیثیت ہیں سب ہندوستان سے کم سمجھا جاتا ہے اور ساحل سمند رہے سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہے اور ایک ایسے گاؤں ہیں سے جو رہل سے گیارہ میل کے فاصلہ پر ہے اور جماں ڈاک بھی ہفتہ ہیں صرف دوبار آتی تھی اور سکول کا ایک در تا تھا اور جس جگہ علم کی انتہائی منزل ور نیکلر پر ائمری تھی کیو نکہ اس سے زیادہ تعلیم دینے والا کونئی سکول وہاں موجود نہ تھا۔ یہ سب نقشہ اس وقت کی قادیان کا ہے جس وقت یہ پرشکوئی شائع کی گئی تھی اس نے یہ اعلان کیا کہ خدا میری تعلیم کرچھ کرسائی جائے اعلان کیا کہ خدا میری تعلیم کوچھ کرسائی جائے گا اور سیجوں پر سے مری تعلیم پڑھ کرسائی جائے گا اور مغرب کے لوگ اس کی صدافت کو قبول کریں گے اور میرے سلسلہ ہیں داخل ہوں گی اور ایسانی ہوا۔ اس کا سلسلہ بی داخل ہوں گے اور ایسانی ہوا۔ اس کا سلسلہ بی داخل ہوں گے دو ایسانی ہوا۔ اس کا سلسلہ بی داخل ہوں گے دو کا اس بین داخل ہوں گا ور ایسانی ہوا۔ اس کا سلسلہ بین داخل ہوں گے دو گا اس بین داخل ہوں گے دو گا اور آخر مغرب کی لوگ اس بین داخل ہوں گے دو گا اس بین داخل ہوں گے دو گا اور آخر مغرب کی صدافت پیندارواح کو بھی اس نے اپنی طرف کھنچیا شروع کردیا۔

ند ہیں کانفرنس کی دعوت سب سلسلوں کے لئے توا یک معمولی دعوت ہے جوا پسے موقع پر دی
جاتی ہے کیو نکہ آخر ند ہی کانفرنس نے بھی توا پنی سٹیج کو رونق دینی بھی گر ہمارے لئے اس کی
حیثیت بالکل اور ہے کیو نکہ اس دعوت نے اس کشف کو جو بالکل مخالف حالات میں شائع کیا گیا تھا
پورا کر دیا ہے ۔ کیو نکہ اگر یہ سلسلہ ایک طبعی راہ اختیار کر تا تو آج یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ لندن کی
ریلیجنز کانفرنس اس کو دعوت دیتی ۔ اسے بھی کافنا ہو جانا چاہئے تھا گرخد انے اس کشف کے
مطابق اسے بڑھایا اور آخراس طرح ہوا جس طرح کما گیا تھا اور ثابت ہوا کہ خدا علیم ہے وہ ایس
باتیں بتا تا ہے جن کاعلم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا اور اس دقت بتا تا ہے جب لوگ ان کو عقل
کے خلاف سیجھتے ہیں۔

میں ان ثبوتوں میں سے جو آپ نے صفت علم کے ثبوت میں پیش کئے ایک اور ثبوت کے پیش کئے ایک اور ثبوت کے پیش کرنے سے نہیں رک سکتا کیو نکہ وہ بھی یو رپ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا نمایت گراا ثر یو رپ اور امریکہ پر آج تک چلا آتا ہے اور وہ آپ کی وہ پیشگوئی ہے جو جنگ یو رپ اور زار روس کے انجام کے متعلق تھی۔ یہ پیشگوئی مختلف او قات میں نکڑے نکڑے کرکے کی گئی ہے اور سے انجام کے متعلق تھی۔ یہ پیشگوئی ہے آپ فرماتے ہین کہ مجھے خدا تعالی نے خبردی ہے کہ اور ۱۹۰۴ء سے ۱۹۰۸ء تک مکمل ہوئی ہے آپ فرماتے ہین کہ مجھے خدا تعالی نے خبردی ہے کہ

ا یک شدید زلزله آنے والاہے جس کی نسبت آپ آگھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ زلزلہ سے بیہ مراد ہو کہ زمین ملے گی بلکہ اس سے مراد کوئی الیمی آفت ہو سکتی ہے جس سے جانوں کانقصان ہو گااور

مکانات گریں گے اور خون کی ندیاں بہیں گی اور لوگوں میں سخت گھبرا ہٹ پڑے گی۔<sup>00</sup>۔

پھراس زلزلہ کی جو کیفیات آپ نے بتائی ہیں ان سے معلوم ہو تاہے کہ در حقیقت اس سے ا یک جنگ عظیم مراد تھی کیونکہ آپ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ اس زلزلہ شدید کے وقت تمام ونیامیں گھبراہٹ پڑجائے گی۔ مسافروں کے لئے وہ سخت 'نکیف کاوفت ہو گا۔ (یہ شرط صاف ظاہر کرتی ہے کہ جنگ مراد ہے کیونکہ زلزلہ کاا ثر مسافروں پر کوئی خاص نہیں ہو تا) ندیاں خون سے سرخ ہو جائیں گی- یہ آفت یکدم اور اجانک آئے گی لوگوں کو اس کی پہلے سے پچھ خبرنہ ہو گی اس صد مہ سے جوان بو ڑھے ہو جائیں گے بپاڑا بنی جگہوں ہے اڑا دیئے جائیں گے بہت ہے لوگ صدمہ ہے دیوانے ہوجائیں گے سب دنیا پر اس کااثر ہو گا- زار روس کی حالت اس وقت نمایت ہی زار ہوگی تمام حکومتیں اس کے صدمہ ہے کمزور ہوجائیں گی جنگی بیڑے تیار رکھے جائیں گے اور کثرت سے ادھرادھر چکر لگائیں گے تا دشمنوں کے بیڑے ان کو ملیں اور وہ ان سے جنگ کریں زمین الثادی جائے گی خد اتعالی اپنی فوجوں سمیت اترے گا تا ان لوگوں کو ان کے 'ملموں کی سزا دے - اس مصیبت کا اثر پر ندوں پر بھی پڑے گا۔ عرب بھی اس وقت اپنے قومی فوائد کو مد نظرر کھ کر جنگ کے لئے تکلیں گے۔ ترک شام کے میدان میں شکست کھائیں گے لیکن اپنی فکست کے بعد پھرا بی ضائع شدہ طاقت کا ایک حصہ واپس نے لیں گے بیہ زلزلہ جس وقت ظاہر ہو گاا*س سے پچھ عرصہ پہلے*اس کے آٹار ظاہر ہو نگے-گراللہ تعالیٰ اس کو روک کر پچھے سال پیچھے ڈ ال دے گا۔ مگربیہ آفت **ریشکو ئی کے شیوع (اشاعت ۔ مرتب) کے** سولہ سال کے عرصہ میں آئے

گی اور پھر پیر کہ حضرت مسیح موغو دکی وفات کے واقعہ ہونے کے بعد ہوگی-کس زور اور کس طاقت کے ساتھ بیہ امور پورے ہوئے ہیں۔ وہ زلزلہ جس کی خبردی گئی تھی۔ کیسی شدت کے ساتھ آیا اور اس نے کس طرح دنیا کوہلا دیا؟ زلزلہ سے جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں زلزلہ ہی مراد نہ تھا یہ لفظ قرآن کریم میں جنگ کے معنوں میں بھی استعال ہواہے ۲۰۱۳ اور بائیبل میں بھی جنگ کے لئے زلزلہ کالفظ استعال کیا گیا ہے <sup>2012</sup>س طرح اس کی تمام تفاصیل یو ری ہوئیں؟ کس طرح اچانک میہ جنگ چیٹری؟ تمام دنیا اس کی کپیٹ میں آگئی۔ ۱۹۰۵ء میں میہ پرینگلوئی شائع کی گئی تھی پس بور بے نوسال بعد جنگ شروع ہوئی اور ہوئی بھی حضو رعلیہ السلام کی

وفات کے بعد جو ۱۹۰۸ء میں واقع ہوئی ساری دنیا پر اس کا ایسا خطرناک اثر پڑا کہ کوئی اس کی زو سے نہیں بچا۔ جو حکومتیں اس جنگ میں شامل ہو ئیں ان پر تو اس کا اثر ہونا ہی تھا۔ دو ہمری حکومتیں بھی اس کے اثر سے محفوظ نہیں رہیں ۔مسافروں کے لئے اس کاا ٹر ایبا بخت تھا کہ اس کا خیال کرنے سے دل کانپتاہے جس وقت ہے جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت لڑنے والی قوموں کے جو لوگ مخالف قوموں کے ملکوں میں تھے وہ جس جس مصیبت میں مبتلاء ہوئے ہیں اور جن جن مشکلات میں پڑ کر بھاگے ہیں یا آخر قید ہوئے ہیں وہ ایک درد ناک قصہ ہے ہزاروں تھے جن کو سالوں تک اپنے رشتہ داروں کی اور ان کے رشتہ داروں کی اطلاع نہیں ملی کہ وہ کس حال میں ہیں۔ پیاڑاس طرح اڑائے گئے جس طرح ٹیلے اڑائے جاتے ہیں فرانس کی بعض پیاڑیاں جو جنگ کے میدان میں تھیں قریباً برا بر کردی گئیں بار ہاالی خو نریزی ہو کی کہ عملاً خون کی ندیاں بہہ گئیں اور دریا سرخ ہو گئے کئی لوگ اس کے صدمہ سے قبل ازوقت بو ڑھے ہو گئے اور جیسا کہ کہا گیا تھا کہ بہت ہے لوگ یا گل ہو گئے بلکہ یا گلوں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی کہ SHELL SHOCK (جَنْگَ جنون) ایک نئ بیاری قرار دی گئی- بزاروں آدمی اس بیاری کا شکار ہوئے اور مہینوں بلکہ سالوں ٹا قابل کار ہو گئے ۔ جنگی بیڑے اس کثرت سے چکر لگاتے بھرے کہ تااپناشکار تلاش کریں کہ اس سے پیلے کہی نہیں ہوا۔ زمین ایسی الٹائی گئی کہ اب تک فرانس ا ہے تناہ شدہ علا قوں کو درست نہیں کرسکا پر ندوں پر اس کا ایساا ٹریڑا کہ ان دنوں خبریں شاکع موئی تھیں کہ شوراور گولہ باری کی وجہ ہے پر ندے ہوا میں اڑنے لگ جاتے اور بیٹھ نہیں سکتے تھے اور بہت سے ہرندے تھک کر زمین پر گر جاتے اور مرجاتے تھے۔

اس جنگ کے آثار مطابق پینگلوئی ایک وقت پہلے ظاہر ہو کررک گئے تھے۔ یعنی جولائی ۱۹۱۱ء میں جبکہ جرمن نے اپنا جماز پنتھو مراکو کے بندر AGADIR (اعادیر) کی طرف بھیجا تھا کہ ان ہندر پر قبضہ کرے - اگر انگریزی حکومت مختی سے دخل نہ دیتی اور بعض یو رپین مرتبریہ خیال کر لیتے کہ اس وقت ان کے ملک جنگ کے لئے تیار نہیں ہیں - تو یہ جنگ بجائے ۱۹۱۳ء کے ااواء میں ہی واقع ہوجاتی -

جیسا کہ بتایا گیا تھا عرب بھی اس جنگ میں اتحادیوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور اپنے ملک کے مصالح کو مد نظر رکھ کرانہوں نے ترکوں سے علیحد گی کرلی- آخر بمطابق پیشگوئی جبکہ درّہ دانیال اور عراق میں تمام کوششیں ناکام رہیں حالا نکہ یمی اصل محاذ جنگ سمجھے جاتے تھے مطابق پیشگوئی

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

ترکوں کو شام میں فلست ہوئی اور جنگ کا خاتمہ ہوا۔ گر پھر ترکوں کو مصطفیٰ کمال پاشا کے ذرایعہ قوت حاصل ہوئی اور جیسا کہ خبردی گئی تھی انہوں نے اپنی گم شدہ عزت کا ایک حصہ واپس لیا۔
گرسب سے زیادہ ہیبت ناک حصہ اس پیشگوئی کا وہ ہے جو زار روس کے متعلق ہے تمام پادشاہوں سے قطع نظر کرکے زار روس کی نسبت خبردی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ اس کی حالت زار ہوگی یعنی وہ صرف حکومت سے ہی علیحہ انہیں کیا جائے بلکہ اور صدمہ بھی دیکھے گا یعنی نہ مرے گا اور نہ مارا جائے گا بلکہ زندہ رہے گا اور نہایت تکلیف دہ مصیبت میں جتلاء رہے گا۔ کس طرح ایک ایک اشارہ اس پریشگوئی کا پورا ہوا ہے ؟ پہلے اس کی حکومت گئی لیکن اس کی جائے اور تغیراور بھی بے ماتھ کچھ دے دے کراس کو مارا گیا۔ اسکی بیوی اور لڑکوں کی اس کے سامنے ہمکہ کی گئی جبکہ وہ بالکل بے بس اور بے طاقت تھا۔

جہم ان مصائب کا خیال کرکے جو زار کو پنچے کانپ جاتا ہے اور بدن کے رونگئے کھڑے ہو جاتا ہے ہوں سکے دونگئے کھڑے ہو جاتا ہیں مگرساتھ ہی اس خدائے علیم پر کس قدریقین بڑھ جاتا ہے جس نے چودہ سال پہلے ان واقعات میں سے قبتوں کا خیال بھی نہیں کیاجا سکتا تھا۔

کیا یہ واقعات اس امرے ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں کہ اسلام کا خدا علیم خدا ہے۔ یا دو سرے لفظوں میں یوں کمو اسلام ہی وہ نہ جب ہے جس کے ذریعہ سے علیم خدا کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے اور وہی وہ نہ جب ہے جس کے ذریعہ سے انسان خدا تعالی سے تعلق پیدا کر سکتا ہے۔

صفات النید میں سے دو سری صفت جو ہرچھوٹے بوے کی زبان پر ہے اور جس پراکٹر ندا ہب
متفق ہیں وہ خلق کی صفت ہے۔ اکٹر ندا ہب دعویدا رہیں کہ وہ خدا جے وہ پیش کرتے ہیں دنیا کا
مثالی ہے تمام انسان اور حیوان اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ ایک ایک ذرہ اسی کا بنایا ہوا ہے گر
وہ کیا ثبوت ہے جے وہ اس امرکی تائید میں پیش کرتے ہیں یقینا کوئی بھی شیں۔ ان کے دعویٰ کی
بناء صرف اس امربر ہے کہ اگر خد اتعالی دنیا کا خالق شیں تو بھراور کون ہے؟ گریں دلیل دہریہ
کے سامنے بھی موجو دہے وہ قوانین نیچر کا زیادہ گراوا تف ہے کیو نکہ اس کی دنیا اور اس کا دین
صرف قوانین قدرت کا مطالعہ ہے وہ باوجو داس گرے مطالعہ کے پھراس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ یہ
سب کا رفانہ قدرت آپ ہی آپ چل رہا ہے۔ تو جب وہ لوگ جو اپنی عمر کو قانون قدرت کے
مطالعہ پر ہی خرج کرتے ہیں اس کی رہنمائی ہے فائدہ شیس اٹھا سکے تو دو سرے لوگ اس سے کیا

نفع اٹھا سکتے ہیں اور اس پر کیالقین کرسکتے ہیں؟ پھریہ بھی تو دیکھنا جائے کہ زیادہ سے زیادہ جو با اس قانون قدرت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ سے کہ کوئی خدااس دنیا کاخالق ہونا چاہئے گر ہو **نا چاہئے ایک ن**ظن ہے یہ استدلال ہمیں یقین کے مقام تک ہرگز نہیں پہنچاسکتا۔ ہم رو زانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک بات جس کاسب ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم عقل ہے اس کا ا یک سبب در میافت کرتے ہیں لیکن بعد میں معلوم ہو تا ہے کہ اس کااصل سبب اور ہی ہے اور ے خیالات بالکل غلط ثابت ہو جاتے ہیں ۔ پس کیا ہیہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم جو نکہ ابھی تک مادہ اور اس کی بناوٹ اور اس کی خصوصیات اور اس کے محر کات دعمِل سے بوری طرح واقف نہیں اس لئے یہ خیال کرتے ہوں کہ اس کار خانہ عالم کے جلانے کے لئے علاوہ قوانین قدرت کے کوئی اور مدبر بھی ہو ناچاہئے لیکن در حقیقت مادہ کی بعض خصوصیات اور اس کے محر کات عمل ا پیے ہوں جن کی وجہ سے وہ کسی بیرونی م*د*بر کامختاج نہ <del>ہو</del> بلکہ خود بخود ہی سب کام کر سکتا ہو؟ پس جب ایسے احتمالات موجو دہیں توبیہ ولیل ہمیں کب تسلی دے سکتی ہے؟ تسلی وہی دلیل دے سکتی ہے جو ہو ناچاہئے کے مقام ہے بلند کرکے ہمیں ہے کے مقام تک پہنچادے اور شک وشیہ کاا حمّال مٹادے اور بیہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ خد اتعالیٰ کی صفت خلق کا ہم اپنی آٹکھوں سے مطالعہ کرلیس اور خود د مکھے لیں کہ وہ پیدا کر تاہے ۔ گریہ یقین ہمیں کوئی نہ ہب دلانے کے لئے تیار نہیں سوائے حضرت مسیح موعو د کے جو ہمیں اس یقین کے مقام تک پہنچاتے ہیں او راس عرفان ہے ہمیں حص دیتے ہیں آپ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ مان لو کہ کوئی خدا ہے اور وہ خالق ہے بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ آؤمیں تنہیں خدا تعالیٰ پیدا کر تا ہوا د کھادوں اوبراس امر کا یقین دلادوں کہ نیچیر نہیں بلکہ نیچیر کا بیدا کرنے والاخدا پیدا کر تاہے اس فتم کے ثبوت جو آپ نے دیتے ہیں گو بہت ہے ہیں گرمثال کے طور پر میں دو تنین پیش کر دیتا ہوں۔

یادر کھنا چاہئے کہ کسی شخص کے کسی کام کاسب ہونے کا تکمل ثبوت تبھی مل سکتا ہے جب ہم
اس کی طاقت کا دو طرح نمونہ دیکھیں ایک توبیہ کہ جب وہ چاہے تو وہ کام ہوجائے اور دو سرے یہ
کہ جب وہ نہ چاہے تو نہ ہو۔اگر ضرف ایک پہلو ظاہر ہو۔ لیعنی جب وہ چاہے تب وہ کام ہوجائے
تب بھی ہمارے دل میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شایداس کام کے مد ترایک سے زیادہ ہوں اور وہ
بھی اسی طرح اس کام کو کرسکتے ہوں۔ پس جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام صرف فلاں شخص کر سکتا ہے
تو ہمیں دو قتم کے ثبوت وینے چاہئیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ثابت کریں کہ اس کام کے کرنے پر وہ

قادر ہے اور دو مرے بیہ کہ جب وہ اس کام کو نہ کرے تو وہ کام نہیں ہو گا- اس ثبوت کو پڑنظر رکھتے ہوئے میں غدا تعالیٰ کے خالق ہونے کے ثبوت میں اثبات اور نفی کے جو ثبوت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کئے ہیں پیش کر تاہوں۔

پہلے میں اس امر کا ثبوت پیش کر تا ہوں کہ آپ نے کون سے ایسے نشانات و کھلائے ہیں جن سے یہ ثابت ہو تا ہے ہے کہ خدا خالق ہے ؟اور میں سب سے پہلے اس کے متعلق ایک صاحب کا اپنا بیان جو کتاب "سیر ۃ المهدی" میں شائع ہوا ہے پیش کرتا ہوں۔ ان صاحب کا نام عطا محمد ہے اور یہ پٹواری کاکام کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔

"جب میں غیراحمدی تھااور و نجواں ضلع گور داسپور میں پٹواری ہوتا تھاتو قاضی نعمت اللہ صاحب خطیب بٹالوی جن کے ساتھ میرا ملنا جلنا تھا جھے حضرت صاحب کے متعلق بہت تنگ بہت تنگ بہت تنگ کیا کرتے تھے گرمیں پروا نہیں کرتا تھا ایک دن انہوں نے جھے بہت تنگ کیا میں تمہارے مرزا کو خط لکھ کرایک بات کے متعلق دعا کراتا ہوں اگروہ کام ہوگیاتو میں سمجھ لوں گا کہ وہ سے ہیں۔

چنانچہ میں نے حضرت صاحب کو خط لکھا کہ آپ مسے موعود اور ولی اللہ ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور ولیوں کی دعائیں سی جاتی ہیں۔ آپ میرے لئے دعائریں کہ خدا مجھے خوبصورت صاحب آبال لا کاجس یوی سے میں چاہوں عطائرے اور نیچ میں نے لکھ دیا کہ میری تین یویاں ہیں گرکی سال ہوگئے آج تک کی کے اولاد نمیں ہوئی میں چاہتا ہوں کہ بڑی یوی کے بطن سے لڑکا ہو (انکا خشاء یہ تھا کہ چو نکہ وہ زیادہ عمر رسیدہ تھی اس لئے اس کے ہاں لڑکا ہو نا اور بھی مشکل ہوگا) حضرت صاحب کی طرف سے مجھے مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کے ہاتھ کا لکھا ہو اخط گیا۔ (مولوی صاحب مرحوم جو جماعت احمد یہ کے عمائد میں سے تھے حضرت کے صیفہ ڈاک کے افسرتھے) کہ مولی ہو جماعت احمد یہ کے اللہ تعالی آپ کو فرزند ارجمند صاحب اقبال خوبصورت لڑکا کے حضور دعائی گئی ہے اللہ تعالی آپ کو فرزند ارجمند صاحب اقبال خوبصورت لڑکا جس یوی سے آپ چاہتے ہیں عطاکرے گا۔ گرشرط یہ ہے کہ آپ ذکریا والی تو بہ جس یوی سے آپ چاہتے ہیں عطاکرے گا۔ گرشرط یہ ہے کہ آپ ذکریا والی تو بہ

منٹی عطامحمہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں ان دنوں سخت بے دین اور شرا بی کہا بی را شی مرتثی ہو تا تھا چنانچہ میں نے جب مسجد میں جا کر ملآں سے یو چھا کہ زکریا والی تو یہ کیسی تھی؟ تولوگوں نے تعجب کیا کہ بیہ شیطان مجد میں کس طرح آگیا ہے۔ گروہ ملاّں بھے جو اب نہ دے سکا پھر میں نے دھرم کوٹ کے مولوی فتح دین صاحب مرحوم احمدی سے پوچھاا نہوں نے کما کہ ذکریا والی تو بہ بس ہی ہے کہ بے دینی چھو ژدو 'طال کھاؤ' نماز روزہ کے پابند ہو جاؤ اور مجد میں زیادہ آیا جایا کرد۔ یہ سن کر میں نے آبیا کرنا شروع کردیا۔ شراب وغیرہ چھو ژدی 'رشوت بھی بالکل ترک کردی اور صلوۃ وصوم کایا بند ہو گیا۔

چار پانچ ماہ کا عرصہ گذرا ہوگا کہ بیں ایک دن گھر گیا تو اپنی بڑی ہوی کو روتے ہوئے والے سبب پوچھاتو اس نے کما کہ پہلے مجھ پریہ مصیبت تھی کہ میرے اولاد نہیں ہوتی تھی آپ نے میرے پر دو ہویاں کیں لیکن اب یہ مصیبت آئی ہے کہ میرے حیض آنا بند ہو گیا ہے (گویا اولاد کی کوئی امید ہی نہیں رہی) ان دنوں میں اس کا بھائی امر تسرمیں تھانید ارتھا۔ چنانچہ اس نے جھے کہا کہ جھے میرے بھائی کے پاس بھیج دو کہ میں کچھ علاج کرواؤں میں نے کہا وہاں کیا جاؤگی یہیں دائی کو گھوا کر دکھلاؤ اور اس کا علاج کرواؤ۔

چنانچہ اس نے دائی کو مجلوا یا اور کھا کہ جھے کچھ دواوغیرہ دو۔ دائی نے سرسری دکھیے کہ کہ دواوغیرہ دو۔ دائی نے سرسری دکھیے کر کھا۔ میں تو دوا نہیں دیتی نہ ہاتھ لگاتی ہوں جھے تو ایسامعلوم ہو تا ہے کہ خدا تیرے اند ربھول گیا ہے (بعنی تو تو ہانجھ تھی گراب تیرے پیٹ میں بچہ معلوم ہو تا ہے لیں خدا نے کھے (نَعَوُدُ ہِاللہ) بھول کر حمل کروا دیا ہے۔ مؤلف سیرۃ) اور اس نے گھرے ہا ہمر آکر بھی ہمی کمنا شروع کیا کہ خدا بھول گیا ہے گرمیں نے اسے کھا کہ ایسانہ کمو بلکہ میں نے مرزاصاحب سے دعاکروائی تھی۔

"پھر منٹی صاحب بیان کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ میں حمل کے پورے آثار ظاہر ہو گئے
اور میں نے اردگر دسب کو کمنا شروع کیا کہ اب دیکھ لینا کہ میرے لڑکا پیدا ہو گااور
ہو گابھی خوبصورت۔ گرلوگ بڑا تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر الیابو گیا تو واقعی
بڑی کرامت ہے۔ آ خرا یک دن رات کے دفت لڑکا پیدا ہوا اور خوبصورت ہوا۔
میں اسی دفت دھرم کوٹ بنگا گیا جہاں میرے کئی رشتہ دار تھے اور لوگوں کو اس کی
پیدائش سے اطلاع دی چنانچہ کئی لوگ اسی دفت بیعت کے لئے قادیان روانہ ہو گئے۔

مگر بعض نہیں گئے اور پھراس واقعہ پر ونجواں کے بھی بہت ہے لوگوں نے بیعت کی اور میں نے بھی بیعت کرلی اور لڑکے کانام عبد الحق رکھا۔ منٹی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میری شادی کو ہارہ سال سے زائد ہو گئے تنے اور کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی "۔ ''۔ '' یہ واقعہ کیسا بین اور واضح ہے اور کس طرح روز روشن کی طرح اس سے ثابت ہو تاہے کہ ہمارا فد اایک زندہ فد اسے اور وہ فالق ہے۔ اگر کوئی فد انہیں یا وہ فالق نہیں تو کس طرح ایک ایسے فخص کے ہاں جو ہانچھ تھا جس نے تین بیویاں ہاڑاہ سال کے عرصہ میں کیس کہ اس کے ہاں اولاد ہو گئی پھر اولاد ہو گئی کے اس عوصہ میں اولاد نہ ہوئی۔ مرز اصاحب کی دعاسے اولاد ہو گئی پھر ان شرائط کے ساتھ ہوئی جو سوال کرنے والے نے کئے تھے بینی اس عور ت سے ہوئی جو سب ان شرائط کے ساتھ ہوئی جو سوال کرنے والے نے کئے تھے بینی اس عور ت سے ہوئی جو سب حضرت میچ موعود علیہ السلام کی دعاسے یہ سب پچھ کس طرح ہوا؟ اور اس نشان کی عظمت اور حضرت میچ موعود علیہ السلام کی دعاسے یہ سب پچھ کس طرح ہوا؟ اور اس نشان کی عظمت اور شرطوں کے ساتھ اس کے ہاں اولاد ہو جائے گی۔

پھراس واقعہ کی عظمت اس اثر سے معلوم ہوتی ہے کہ جو ان لوگوں پر ہوا جنہوں نے اس کو دیکھااور اس وقت ہوا جہ وہ امرواقع ہوا۔ اور اس واقعہ کا اثر جسیا کہ لکھا گیاہے ہیہ ہوا کہ اس فخص نے بھی بیعت کرلی اور اس کے دو سرے بہت سے رشتہ دار اس وقت رات کے وقت ہی اٹھ کر بیعت کر نے کے لئے قادیان چل پڑے اور اس گاؤں کے دو سرے لوگوں نے بھی بیعت کر لیے۔ دو سرے لوگوں نے بھی بیعت کر لیے۔ دہ شخص اور وہ لڑکا اور بہت سے لوگ جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا تھا اب تک بفضلہ تعالیٰ زندہ موجود ہیں اور ہرایک مخض جو تحقیق کرنی چاہے ان سے یوچھ سکتا ہے۔

اس واقعہ کے علاوہ اور بہت ہے اس فتم کے واقعات ہیں کہ بے اولادوں کو آپ کی دعا سے اولاد ہو گئی۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس فتم کی مثالوں میں سے بھی ایک کافی ہے ورنہ اصل میں تو حضرت مسیح موعود کا ہرایک بچہ خواہ لڑکا ہو خواہ لڑکی پیشگوئی کے ماتحت ہوا ہے اور اور

بت ہے لوگوں کو بھی آپ کی دعاہے اولاد عطاموئی ہے۔

اولاد کے بارے میں جو خُلق الی پر ایک معتبراور بھینی شادت ہے میں خُلق کی قشم کاایک اور معجزہ آپ کا پیش کر تا ہوں یہ معجزہ اس طرح خلا ہر ہوا کہ آپ نے رؤیا میں دیکھا کہ آپ نے پچھے امور قضاء وقد رکے اہل دنیا کی نیکی بدی کے متعلق اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے متعلق لکھے اور خواہش کی کہ خداتعالی ان امور کوائی طرح ظاہر کرے۔ پھر آپ نے خداتعالی کو متمثل دیکھا اور وہ کاغذاس کے سامنے رکھ دیا کہ تاوہ اس پر دستخط کردے۔ خداتعالی نے اس پر سرخ سیابی سے دستخط کردئیے۔ دستخط کرتے وقت قلم کی نوک پرجو سرخی زیادہ تھی اس کواس نے جھاڑا اور اس کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑے۔ اس وقت اس خیال سے کہ اللہ تعالی نے میری ہاتوں کو مان کران پر دستخط کردئیے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور آپ جاگ اٹھے۔ اس پر ایک مخص میاں عبداللہ صاحب نے جواس وقت آپ کے پاؤں دہارہ تھے آپ کو آپ کے کپڑوں پر سرخ نشان دکھائے جو تازہ سرخ سیابی کے نتھے اور پوچھا کہ ابھی دباتے ہوئے میں نے یہ سرخی جو اس کے تعمل موجود علیہ السلام نے ان کو وہ کشف سایا۔ آپ کے کہھ دیکھا ہے ؟ اس پر حضرت مسیح موجود علیہ السلام نے ان کو وہ کشف سایا۔

سے قطرے آپ کے کڑتے پر اور مولوی عبداللہ صاحب گرداور ریاست پنیالہ جواس وقت

آپ کو دبارہ ہے تھے کی ٹوپی پر پڑے تھے۔ چنا نچہ ہوں نشان کی یا دہیں مولوی عبداللہ صاحب نے وہ

گڑھ مسے موعود ہے لے لیا تا کہ اس نشان کی یا دگار کے طور پر رہ اور آپ نے اس شرط پر ان

کو دیا کہ وہ اپنی وفات کے وقت اس کو اپنے ساتھ ہی دفن کرنے کی وصیت کر جائیں تابعد ہیں

اس کے ذریعہ سے شرک نہ تھیلے۔ ہیں نے مولوی عبداللہ صاحب سے جواللہ تعالی کے فضل سے

اہمی تک ذریدہ ہیں پوچھا ہے کہ آیا سیاہی وغیرہ کے گرنے کا وہاں کوئی ظاہری امکان بھی تھا۔ مگروہ

ابھی تک زندہ ہیں کہ اس کرہ کی چھت بھی صاف تھی اور ہیں نے اس خیال سے کہ کمیں چھکیلی ک دم

بیان کرتے ہیں کہ اس کمرہ کی چھت بھی صاف تھی اور میں نے اس خیال سے کہ کمیں چھکیلی ک دم

منیں ملا اور نہ چھت ایس کھرہ کی کہ اس پر اس قتم کی کوئی صور سے پیدا ہو سکتی تھی اور انہوں نے یہ

ہمی بتایا کہ اس کمرہ میں بھی کوئی اور چیزنہ تھی نہ دوات نہ کوئی اور چیز۔ مولوی عبداللہ صاحب

ہمی بتایا کہ اس کمرہ میں بھی کوئی اور چیزنہ تھی نہ دوات نہ کوئی اور چیز۔ مولوی عبداللہ صاحب

ہمی بتایا کہ اس کمرہ میں بھی کوئی اور چیزنہ تھی نہ دوات نہ کوئی اور چیز۔ مولوی عبداللہ صاحب

میسا کہ میں بیان کرچکا ہوں اب تک ذندہ ہیں اور اس گڑتے کو انہوں نے اب تک سنبھال کر جیسا کہ میں بیان کرچکا ہوں اب تک ذندہ ہیں اور اس گڑتے کو انہوں نے اب تک سنبھال کر کھا ہوں اب تک ذیرہ ہیں اور اس گڑتے کو انہوں نے اب تک سنبھال کر کھا ہوں اب تک ذیرہ ہیں اور اس گڑتے کو انہوں نے اب تک سنبھال کر کھا ہوں اب تک ذیرہ ہیں اور اس گڑتے کو انہوں نے اب تک سنبھال کر کھا ہوں اب تک وقت اور ہیں ہوں۔ وہ ا

یاد رکھنا چاہئے کہ ہم لوگوں کا ہرگزیہ عقیدہ نہیں کہ خداتعالیٰ کی داقع میں کوئی شکل ہے۔ یا یہ کہ وہ بھی دسخط کرتا ہے یا قلم اور سیابی استعمال کرتا ہے یا یہ کہ کڑتے پر جو نشان پڑے تھے وہ فی الواقع اس سیابی کے داغ تھے جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کی بلکہ ہم تو جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے خداتعالیٰ کو بے مثل مانتے ہیں اور تمثّل اور حلول سے پاک سمجھتے ہیں ہمارا یہ مقیدہ ہے کہ جو پچھ آپ نے دیکھاوہ ایک کشف تھا خدا تعالیٰ کی صورت جود کھائی گئی وہ تصویری زبان میں اس تعلق کا تَنجَتُ مَ تھا جو خدا تعالیٰ کو آپ سے تھا اور دستخط وغیرہ ہے بھی یہی مراد تھی کہ آپ کا دعا اور آپ کی خواہشات خدا تعالیٰ پوری کرے گا۔ اور سیابی جو آپ کے کپڑوں پر گری بلکہ اس مخض پر بھی گری جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ بھی واقع میں خدا تعالیٰ کے قلم کی سیابی نہ تھی کیونکہ خدا تعالیٰ تو نہ قلم استعال کر تا ہے نہ سیابی بلکہ وہ رنگ خدا تعالیٰ نے اپنی صفت خلق کے ساتھ خارج میں پیدا کر کے گرادیا تھا تا وہ آپ کے لئے بھی اور دو سروں کے لئے بھی ایک نشان ہوا ور خارج میں پیدا کر کے گرادیا تھا تا وہ آپ کے لئے بھی اور دو سروں کے لئے بھی ایک نشان ہوا ور خدا تعالیٰ کی صفت خلق پر یقین کیا جاسکے اور لوگ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ بلا ظاہری سامانوں کے خدا تعالیٰ کی صفت خلق پر یقین کیا جاسکے اور لوگ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ بلا ظاہری سامانوں کے فدا تعالیٰ کی صفت خلق پر یقین کیا جاسکے اور لوگ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ بلا ظاہری سامانوں کے اشیاء کو پیدا کر سکتا ہے اور اس کی صفت خلق آج بھی اسی طرح اپناکام کر رہی ہے اور اس کی صفت خلق آج بھی اسی طرح اپناکام کر رہی ہے اور کر سکتی ہے جس طرح کہ ابتدائے پیدائش میں وہ کام کرتی تھی۔

اب میں ایک نشان آپ کا ایسا پیش کر تا ہوں جس سے معلوم ہو تا ہے کہ جس طرح خد اپیدا کر تا ہے اس طرح جب وہ ہو تا ہے کہ جس محرح جب وہ ہو تا ہے کہ میا مرنہ ہو تو وہ نہیں ہو سکتا جس سے معلوم ہو تا ہے کہ صفت خلق کی طور پر اللہ تعالیٰ میں ہی پائی جاتی ہے اور اس کے کسی غیر کو اس میں دخل نہیں ہے کیونکہ اگر غیر کو بھی حصہ ہو تا تو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ کے باوجو دکہ فلاں کام نہ ہو ان ہستیوں کے ذریعہ سے وہ کام ہو سکتا تھا۔

تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ آپ کا ایک وشمن سعد اللہ نای تھاجولد هیانہ کے مشن سکول میں مدلاس تھا سخت برگو تھا۔ ہمیشہ آپ کے خلاف نظمیں اور مضمون شائع کر تار ہتا تھا اور ان میں الیک گندی گالیاں دیتا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ شرفاء ان گالیوں کو خیال میں بھی لاسکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود اس کی نسبت فرماتے ہیں کہ شاید اور کی شخص نے کئی نمی کو اس قدر گالیاں نہ دی ہو گی۔ جس قدر کہ اس محض نے مجھے گالیاں دی تھیں انہی گالیوں کے ساتھ یہ مخص ہے ہیں شائع کر تار ہتا تھا کہ چو نکہ مرز اصاحب نگو ڈ باللّٰہ مِنْ ذَائِک جمو نے ہیں اس لئے وہ تباہ ہو جانمیں کے اور اپنی اولاد کی نسبت جو خبریں شائع کرتے ہیں وہ بھی پوری نہ ہو تگی اور وہ نامراد ہی رہیں گے۔ جب اس مخص کی گالیاں صدسے بڑھ گئیں اور بہتوں کے لئے یہ مخص ٹھو کر کا موجب ہوا تو حضرت مسیح موعود نے اللہ تعالیٰ سے دعاکی کہ خد ایا اس مخص کے لئے کوئی نشان کا موجب ہوا تو حضرت مسیح موعود نے اللہ تعالیٰ سے دعاکی کہ خد ایا اس مخص کے لئے کوئی نشان کا موجب ہوا تو حضرت مسیح موعود نے اللہ تعالیٰ سے دعاکی کہ خد ایا اس مخص کے لئے کوئی نشان کا موجب ہوا تو حضرت مسیح موعود نے اللہ تعالیٰ سے دعاکی کہ خد ایا اس مخص کے لئے کوئی نشان کا مرب

چنانچہ خدا تعالیٰ نے آپ کی دعاس لی اور چو نکہ یہ فمخص ہدایت ہے دور ہو چکا تھا اور خود

ا پنے گئے خدا کی رحمت کا دروا زہ بند کررہا تھا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ اس تلوار سے مارا جائے جو یہ مسیح موعود کے خلاف چلا تا ہے اور اس نے آپ کو و تی کی اِنَّ شَانِفَکَ هُوَ اَلاَ بَتَوْلاً تیرا دشمن جو تیری نسبت کہتا ہے کہ تیری نسل قطع ہوجائیگی اس کی نسل قطع ہوگی اور وہ بے نسل رہ جائے گا۔

اب سے عجیب بات ہے کہ جب سے الهام آپ کو ہوا تو اُس وقت اس شخص کے ہاں ایک لڑکا پہلے سے موجود تھا جس کی عمر چودہ سال کے قریب تھی اور سے مولوی ابھی جو ان ہی تھا اور اولاد کا سلسلہ آئندہ منقطع ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ گراس نے جو خالق ہے اس الهام کے بعد اس شخص سے اپنی صفت خلق کاسا سے ہٹالیا اور باوجود اس کے کہ اس شخص کی عمر ابھی تھو ڑی ہی تھی اس کی نسل کاسلسلہ منقطع ہو گیا اور گووہ اس پیشگوئی کے بعد چودہ سال تک زندہ رہا گراس کے ہاں اولاد نہ ہوئی اور آخر جنوری کے ۱۹۰ع میں اس پیشگوئی کو جیا کر تا ہوا مرگیا۔

اگر نشان اس مد تک ہی رہتا تو بھی ایک بہت بڑا ثبوت خدا تعالیٰ کی خالقیت کا تھا گراللہ تعالیٰ نے اس نشان کو اور بھی زیادہ کیا اور وہ سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دشمنوں نے سے دکھ کر کہ آپ کا ایک نشان ظاہر ہوگیا۔ ایک طرف تو شور مچانا شروع کیا کہ مرز اصاحب نے تو کما تھا کہ سعد اللہ ایتر رہے گالین اس کے تو ایک لڑکا موجود ہے اور دو سری طرف اس لڑکے کی شادی کی کوششیں شروع کردیں تا کہ اس کی اولاد ہوجائے اور مرز اصاحب پر جھوٹ کا الزام آئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان حملوں کے جو اب بین اپنی کتاب حقیقۃ الوحی بین آپنی کتاب حقیقۃ الوحی بین اپنی کتاب حقیقۃ الوحی بین کھا کہ یہ لڑکا تو پیسکوئی سے پہلے ہی موجود تھا پس سے لڑکا تو پیسکوئی کے خلاف نہیں ہو سکتا ہاں اگر اس کی اولاد ہوجائے تو بے شک اعتراض پڑ سکتا ہے گریہ یا در کھو کہ اس کے ہاں اولاد نہ ہوگی اور سعد اللہ کے اور سعد اللہ کو اور سعد اللہ کے اور سعد اللہ کے اور سفرور منقطع النسل ہو کر رہے گا چنانچہ آخر اس طرح ہوا۔ یعنی گو مولوی سعد اللہ کے اور سعد اللہ کے اور کہ شرح موجود علیہ السلام کے اور کہ کی شادی کر دی گی گا بیان اس کے اولاد نہ ہوئی آخر حضرت مسیح موجود علیہ السلام کے دشنیوں نے آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے اس کی ایک اور شادی کردی کہ شاید اس سے اولاد ہو مگر ماوروں اس کے بھی آرج تک اس کی کی اور کا نہیں ہوا۔

ایک جوان آدمی کی نسبت یہ لکھنا کہ اس کے کولاد نہ ہوگی ایک ایبابر امعاملہ ہے کہ انسان کی طبیعت اس کا خیال کرکے بھی گھبراتی ہے چنانچہ جب آپ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا تو آپ کا ایک مرید جو وکیل تھااور جس کا بیمان بوجہ کی بصیرت کے کمزور تھااور آپ کی وفات کے بعد اس طرح ٹھو کر کھا گیا جس طرح بعض مسے ناصری کے حواریوں نے ٹھو کر کھائی تھی اس پر سخت معترض ہوا کہ ایسا آپ کیوں لکھتے ہیں؟اگر اس کے اولاد ہوگی تو سخت مشکل ہوگی اور او گوں میں بدنامی ہوگی اور شاید کوئی مقدمہ بھی دشمن کھڑا کردے ۔ گر آپ نے اس کو میں جواب دیا کہ جو کچھ اللّٰہ تعالیٰ مجھے بتا تا ہے میں اس سے کیو تکر منہ پھیر سکتا ہوں اور اس میں شک لاسکتا ہوں۔ تھیل اور اس میں شک لاسکتا ہوں۔ تمہد اور اس میں شک اسکتا ہوں۔

تہمارایہ اعتراض قلّتِ ایمان کا نتیجہ ہے اور پچھ بھی نہیں چنانچہ ایبا ہی ثابت ہوا۔

اب دیکھواگر وہ لڑکا بچپن ہیں مرجا تا تو شاید کوئی کمہ دیتا کہ یہ اتفاق تھا مگر پیشگوئی کے بعد
پہلے تو باپ کی پخد رہ سال تک اولا دبند رہی اور پھر جو لڑکا موجو د تھا اس کی دو دفعہ شادی کی گئی مگر

اولاداس کے بھی پیدانہ ہوئی۔ اگر خالق خدانے ہی یہ فیصلہ نہ کیا ہو تاکہ دشمن کے منہ پر اس کی

بد زبانی ماری جائے اور سرکش کو اس کے کئے کی سزادی جائے تو یہ کس طرح ممکن تھا۔ اس نشان

کو دیکھ کراور بے تقصبی سے غور کرکے کون ہے جو یہ کمہ سکے کہ اسلام کا خد اابیاہی خالق نہیں

ہواوراس کے اولاد ہو گئی اور اس نے کہا کہ فلاں کے اولاد نہ ہوا کہ اس کے اولاد نہ ہوا کہ اس کے اولاد نہ ہوا کہ اس کے اولاد نہ ہواور اس کے اولاد نہ ہواور اس کے اولاد نہ ہوا کہ اس کا دل انشراح سے بھرنہ جائے ؟ اور وہ ''کوئی خالق ہونا چاہئے '' کے شک اور اس کا دل بھین اور انشراح سے بھرنہ جائے ؟ اور وہ ''کوئی خالق ہونا چاہئے '' کے شک اور اس کا دل تھین اور انشراح سے بھرنہ جائے ؟ اور وہ ''کوئی خالق ہونا چاہئے '' کے شک اور اس کا دل تھین اور انشراح سے بھرنہ جائے ؟ اور وہ ''کوئی خالق ہونا چاہئے '' کے شک اور اس کا دل تھین اور انشراح سے بھرنہ جائے ؟ اور وہ ''کوئی خالق ہونا چاہئے '' کے شک اور اس کا دل تھین اور انشراح سے بھرنہ جائے ' فیصرنہ جائے ۔ فیصرنہ کا نہ کہ گئی اور المینان کے مرتبہ تک نہ پنچ جائے۔ فیصرنہ کان کہ فیصرنہ کان کے خالق ہونا کا اللّه انٹھنگن کی خالق ہے '' کے فیصرنہ تک نہ پنچ جائے۔ فیصرنہ کان کے مقام سے بلند ہو کر '' دنیا کا ایک خالق ہے '' کے وثوق اور اطمینان کے مرتبہ تک نہ پنچ جائے۔

الیخالقین اب میں اللہ تعالیٰ کی ایک تیسری صفت کولیتا ہوں جو نہ کورہ صفات کی طرح مشہور صفت ہے اور جس سے چھوٹے بردے سب واقف ہیں۔ لینی صفتِ شفا۔ اس صفت پر تولوگوں کو ایسا لیقین ہے کہ کئی نہ اہب کے پیروؤں کا دعویٰ ہے کہ وہ اس صفت کا نمو نہ در کھا سکتے ہیں چنانچہ بہت سے لوگ دعا سے مریضوں کا علاج کرنے کی طرف متوجہ ہیں۔ مگر ہر شخص جو عقل سے کام لے سمجھ سکتا ہے کہ یہ کام دعایا خد اکی خاص تقدیر سے بالکل تعلق نہیں رکھتا کیو نئہ اس قتم کی شفاکس خاص نہ ہب کے لوگوں سے تعلق نہیں رکھتا کو تا ہوں خرج شفاد سے ہیں مسیحیوں عمل بھی پیودیوں میں بھی باوگوں ہے تیں مسیحیوں میں بھی بارگوں ہو اس طرح شفاد سے ہیں مسیحیوں میں بھی بارگوں میں بھی بہت امرکسی میں بھی اور زر دشتیوں میں بھی۔ بس سے امرکسی میں اور زر دشتیوں میں بھی۔ بس سے امرکسی میں اور کی صدافت کا شبوت کس طرح کملا سکتا ہے ؟ اور کس طرح تعلق باللہ کا نشان سمجھا جا سکتا

دو سمرے میہ کہ اگر میہ تعلق باللہ کی علامت ہے تو ہم ان لوگوں سے و ریافت کرنے کا حق ر کھتے ہیں کہ کیاوجہ ہے کہ صفت شافی تو ان کی دعا کی وجہ سے حرکت میں آتی ہے اور مریض کو شفا بخشتی ہے مگرخد اتعالیٰ کی باقی صفات ان کی دعاکے ذرایعہ سے جو ش میں پنییں آتیں؟ نہ خلق کی نہ علم کی نہ احیاء کی نہ حفاظت کی نہ اور دو سری صفات۔ جو لوگ کہ صفات البیۃ کے ظہور کے بالکل ہی منکر ہیں وہ تو خیر جواب دے بھی سکتے ہیں کہ خدا کی صفات طاہر نہیں ہوتیں۔ لیکن جو شخص کہ ایک صفت کے متعلق دعو کی کر تا ہے کہ میری دعااور توجہ ہے وہ ظاہر ہو تی ہے اس پر وا جب ہے کہ وہ اس سوال کابھی جو اب دے کہ پھریاتی صفات کاا ظہار خد ا تعالیٰ کیوں نہیں کر تا؟ اصل بات بیہ ہے کہ علاوہ دعااور اس کی قبولیت کے انسان کے اند راللہ تعالیٰ نے ایک طبعی مادہ رکھاہے کہ اس کی توجہ کاایک مخفی اثر دو سرے انسان پر ہو تاہے اور اس کے خیالات کی لہر اس کے معمول کے اندر جاکراس کے اعصاب پر قبضہ پالیتی ہے اور اس کے خیالات کو اپنے خیالات کے مطابق کرلیتی ہے اور جب معمول کے خیالات عامل کے خیالات کے مطابق ہو جاتے ہں تو پھران خیالات کے اثر کے پنچے اس کے اندرا یک اچھی یابری تبدیلی شروع ہو جاتی ہے جو عامل نے معمول کے اند رپیدا کرنی جاہی تھی گریہ اٹر ات قریباً قریباً اعصابی دُور تک ہی محدود ہں۔ مثلاً میہ تو ہوجائے گا کہ ایک شخص کی توجہ ہے کسی کا بخار ٹوٹ جائے یا آنکھ کی سرخی جاتی رہے یا سردرد دور ہوجائے گرمثلاً میہ نہیں ہو گا کہ آتشک یا کو ڑھ یا سِل وغیرہ کی بیاریاں دور ہو جائیں یہ طاقت مثق کرنے ہے بہت بڑھ جاتی ہے اور بیہ شرط نہیں ہے کہ ضرور مقررہ قواعد کے ساتھ ہاتھ پھیرنے یا Suggestion ( تجومز دینے ہے ہی ایسے نتائج ٹکلیں۔اصل ا مرتو توجہ کا قیام ہے-اگر توجہ کا قیام اور احساسات کا جماع کسی خاص ا مرکے متعلق ہو جائے تو خواہ دعاکے ہی رنگ میں ہو اس کاا ثر ہو جا تا ہے۔ ہراک شخص جو اس طرف تو جہ کرے تھو ڑی ی کوشش سے اس میں ترقی کر سکتا ہے بلکہ جولوگ شراب اور سؤر کا استعمال کرتے ہیں وہ توبہت ہی جلد اس علم کے ماہر ہو سکتے ہیں۔ گراس علم میں انسان خواہ کس قدر بھی ترقی کرجائے اسے روحانیت کی ترقی نہیں کمہ سکتے نہ خداتعالی کاکوئی غیرمعمولی نشان قرار دیں گے۔ ہاں یہ کہیں گے کہ فلاں شخص نے خد اتعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک قدرت کے قانون سے فائدہ اٹھایا ہے۔ خلاصہ بیہ کہ آج کل جو لوگ شفا کے اس قتم کے شُعبدے دکھاتے ہیں وہ ہرگز خداکے نشانات نہیں کہلا سکتے اور نہ وہ کسی خاص نہ ہب ہے مخصوص ہیں مگر جو نشانات خد اتعالیٰ کی صفت شافی ہونے کے ثبوت میں حضرت مسیح موعود نے دکھائے ہیں وہ بے شک ایسے ہیں کہ ان سے ٹابت ہو تاہے کہ خدا ہے اور اس میں شفادینے کی طاقت ہے چنانچہ مثال کے طور پر میں آپ کا ایک نشان پیش کرتا ہوں۔

ایک سان پی را بہوں۔
جب آپ کے سلمہ کی ترتی شروع ہوئی تو آئندہ نسلوں کو احمد ی خیالات میں ریمکین کرنے کے لئے اوران کے اندر ملی جذبہ پیدا کرنے کے لئے حضرت میں موعود نے قادیان میں ایک ہائی سکول اپنی جماعت کی طرف ہے جاری کیا۔ اس اسکول میں احمد ی جماعت کے طالب علم بہت دور دور کے علاقوں ہے آتے تھے تا کہ دنیاوی تعلیم کے علاوہ دنی تعلیم بھی پائیں۔ ان طالب علموں میں جو دور ہے آئے ہوئے تھے ایک لڑکا عبدالکریم نامی ریاست حید رآباد کے ایک گاؤں علموں میں جو دور ہے آئے ہوئے تھے ایک لڑکا عبدالکریم نامی ریاست حید رآباد کے ایک گاؤں کارہنے والاتھا اس لڑک کو افاقا قادیوانے کتے نے کاٹ کھایا اور اس کو طاب کے لئے کہوئی بھیجود لیا گیا کہ کیا جہاں کہ پیٹیورانسٹی ٹیوٹ کی ایک شاخ ہے۔ لڑکا علاج کرا کے واپس آگیا اور یہ سمجھ لیا گیا کہ وہ خطرہ سے باہر ہوگیا ہوگیا۔ گلے کے تشنج اور دون کی ذیادتی اور نیند کو خطرہ سے باہر ہوگیا ہوگیا۔ گلے کے تشنج اور دون کی ذیادتی اور نیند کے اثر جان ہوگیا۔ گلے کے تشنج اور دون کی ذیادتی اور نیند کے اثر جان ہوگیا۔ گلے کے تشنج اور دون کی ذیادتی اور نیند کو اور کو جا بہتا تھا اور جس پر وہ بعد میں اس قدریشیان ہو تا کہ تیار داروں کو کہتا کہ وہ اس کا دینے کو چا بہتا تھا اور جس پر وہ بعد میں اس قدریشیان ہو تا کہ تیارداروں کو کہتا کہ وہ اس کی حالت نمایت ناز ک ہوگی سب بیٹو ماسر کی حیا تھا دیں اس کے لئے کہتھ ہو سکت کر جان کی گیا سب کے لئے کہتھ ہو سکت کی انہیں ؟ گراس نے بچوا بیس کی طالت نمایت ناز ک ہوگی۔ سب بیٹو ماسر کے لئے کہتھ ہو سکتا کے نہی نہیں ؟ گراس نے بچوا بیس کا دی کہ اب اس کے لئے کہتھ ہو سکتا کے نہیں میں گیا نہیں ؟ گراس نے بچوا بیا تا میں کہ کہتا کہ اس اس کے لئے کہتھ ہو سکتا کی نیون کے انہاں میں کہ اب اس کے لئے کہتھ ہو سکتا کہ نہا نہیں کی سب کی نے کہتے ہو سکتا کہ کو کی نشوں اس کی دیا کہ بیارہ کو گیا گو تار دی کہ اب اس کے لئے کہتھ ہو سکتا کہ کہتا کہ دوروں کی کہ اب اس کے لئے کہتھ ہو سکتا کہ کہ سب کیا نہیں کی دوروں کی کہ اب اس کے لئے کہتھ ہو سکتا کہ کہ کو کیا تھوں کیا کہ کہ دوروں کی کہ اب اس کے لئے کہتھ ہو سکتا کہ دوروں کی کہ اب اس کے لئے کہتھ ہو سکتا کہ دوروں کی کہ اب اس کے لئے کہتھ ہو سکتا کہ کو کو کو کو دوروں کی کہ اب اس کے لئے کہتھ ہو سکتا کو دوروں کی کہ اب اس کے کہتا کہ کہ کہ دوروں کی کہ دوروں کی کہ اب اس کے کھ

SORRY NOTHING CAN BE DONE FOR ABDUL KARIM افسوس ہے کہ عبدالکریم کے واسطے پچھے نہیں کیاجاسکتا"۔ "

جو لوگ علم طب سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ دیوا نے گئے کے مریض کو جب دورہ

ہو جائے تواس کا کوئی علاج نہیں تب وہ ضرور مرجاتا ہے اور آج تک ایک کیس بھی ایسانہیں ہوا کہ ایسا مریض نچ گیا ہو چنانچہ جب اس لڑکے کی شفایا بی کی خبر کسولی پینچی تو وہاں سے ایک فخص نے یہ خط لکھا۔

''سخت افسوس تھا کہ عبد الکریم جس کو دیوانہ کتے نے کا ٹاتھااس کے اثر میں مبتلاء ہو گیا گراس بات کے سننے سے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ وعاکے ذرایعہ سے صحت یاب ہو گیا-ایسا موقع جانبر ہونے کا کبھی نہیں بنا- ''''الے

یہ وہ شفاکی قتم ہے جو حقیقی شفا کہلا سکتی ہے اور جس ہے اس ا مرکا ثبوت ماتا ہے کہ کوئی خدا ہے جس میں شفا دینے کی طاقت ہے اور وہ لوگ جو الیمی شفا کے نمونے دکھائیں اس ا مرکاحق رکھتے ہیں کہ کہیں انہوں نے خد اتعالیٰ کو اس کی اصلی صورت میں اور یقینی طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔

حضرت میں موعود نے اور بھی بہت سے نشانات اس صفت کے ظاہر اور روش کرنے کے لئے وکھائے ہیں مگراس جگہ ان سب کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں یہ مضمون نا بکمل رہے گا اگر میں اس چینج کا ذکر نہ کروں جو آپ نے پادری صاحبان کو دیا تھا آپ نے اس میں لکھا تھا کہ آپ میں اس چینج کا ذکر نہ کروں جو نشانات دکھا تا تھا اور آپ لوگوں کو اس کا قائم مقام ہونے کا دعویٰ ہوتے اول کے پیرو ہیں جو نشانات دکھا تا تھا اور آپ لوگوں کو اس کا قائم مقام ہونے کا دعویٰ ہے اور جمجھ محمد رسول اللہ اللہ اللہ تھا ہے گئے مقام ہونے کا دعویٰ ہے اس میں آپ کو چیلنج و بتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ و عامیں اس طرح مقابلہ کرلیں کہ بعض خطرناک مرابض جو عام طور پر اچھے ہونے کے قابل نہیں سمجھے جاتے ان کو لے کربذریعہ قرعہ آپس میں برابر تعداد میں تقسیم کرلیا جائے بھرجو مریض میرے جھے میں آئیں ان کے لئے میں دعا کروں اور جو آپ لوگوں کے جھے جاتے ہیں وعا کریں پھرو یکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس فریق کے بیاروں کو اچھا میں آئیں ان کے لئے آپ وعا کریں پھرو یکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس فریق کے بیاروں کو اچھا کرتا ہے بھرائے۔ گرافسوس کہ یادری صاحبان اس مقابلہ برنہ آ ہے۔

الله تعالیٰ کی صفات میں ہے ایک صفت قدّوس بھی ہے یعنی وہ پاک ہے۔ اب اس صفت پر سب مذاہب ہی متفق ہیں لیکن کوئی ہمیں سے نہیں بتا تا کہ خد اتعالیٰ کی نسبت کیو نکر معلوم ہو کہ وہ قدوس ہے۔ اول تو جو صفات اس کی بیان کی جاتی ہیں وہی مشتبہ ہیں ان ہے ہم اندازہ کس طرح لگا کتے ہیں کہ وہ قدوس ہے؟ اگر اس امر کو نظرانداز بھی کر دیا جائے اور اس صفت کو مستقل طور پر الگ ہی تسلیم کرلیا جائے تو بھی اس کا ثبوت ہمیں کوئی نسیں ماتا۔ اس صفت کا ثبوت صرف

ایک ہی ہوسکتا ہے اور وہ یہ کہ کوئی ایسے لوگ ہوں جو خد اتعالیٰ کا قرب پانے والے اور اس کی لقاء کا رتبہ حاصل کرنے والے ہوں پھران کے وجود میں قد وسیت کی صفات کو جلوہ گر ہوتے ہوئے دیکھیں اور اگر یہ نہ ہوتو ایک طرف خد اتعالیٰ کی صفت قد وسیت مشتبہ رہتی ہے اور دو سری طرف اس امر کا بھی انکار کرتا پڑتا ہے کہ خد اتعالیٰ ہے بھی کسی کو قرب حاصل ہوا ہے کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گلاب کا پھول تھو ڈی دیر کپڑوں سے لگار ہے تو تمام کپڑے اس کی خوشبو سے ممک جاتے ہیں اور ایک معظرانسان کے پاس تھو ڈی دیر کوئی بیٹھ جائے تواس سے کی خوشبو کی لوٹیں آنے لگتی ہیں تو ہم کس طرح تبول کرسکتے ہیں کہ ایک شخص خد اتعالیٰ کا مقرب تو بنا مگراس نے خد اسے بچھ نہ پایا؟ اور اس کی اس خوشبو سے جو در حقیقت سب صفات کی جامع ہے بعنی قد وسیت کو راکا کو را ہی رہا؟ چو نکہ یہ امر خلاف عقل ہے اس لئے وہی شخص خد اتعالیٰ کا خرب سمجھا جاسکتا ہے اور اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی قد وسیت کا شبوت مل سکتا ہے جو خد اسے قد وسیت عاصل کرکے خود قد وس ہو اور اپنی نیکی اور تقوئی کی وجہ سے دنیا کے لئے نمونہ خد اسے قد وسیت حاصل کرکے خود قد وس ہو اور اپنی نیکی اور تقوئی کی وجہ سے دنیا کے لئے نمونہ خد اسے قد وسیت حاصل کرکے خود قد وس ہو اور اپنی نیکی اور تقوئی کی وجہ سے دنیا کے لئے نمونہ

حضرت مسیح موعود کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس صفت کے بھی ثابت کرنے والے ہیں۔ آپ نے اپنے وجود سے خدا تعالیٰ کی صفت قد وسیت کو روز روشن کی طرح ثابت کردیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان پر اس صفت کا انعکاس ایسے ہی رنگ میں ہو سکتا ہے جو بشریت کے مناسب حال ہو ورنہ وہ خدا بن جائے گاجو خلاف عقل ہے۔ گر بشریت کے مطابق اس کا انعکاس اس کی شان کو کم نہیں کرتا بلکہ اپنے مقصد کو یعنی صفات باری کو بشریت کے مطابق اس کا انعکاس اس کی شان کو کم نہیں کرتا بلکہ اپنے مقصد کو یعنی صفات باری کو بیورے طور پر ثابت کرنے کے کام کو خوب المجھی طرح ادا کرتا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس صفت کو بھی جیسا کہ میں بتاچکا ہوں اپنے وجو دمیں پیدا
کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دسمن سے دسمن بھی اس ا مرکامیّقرہے کہ آپ میں کوئی عیب نہ تھا۔
اس جگہ ایک نکشہ یا در کھنے والا ہے کہ موعود جب دنیامیں آتے ہیں تو ہو جہ نہ ہیں مخالفت کے لوگ ان پڑکی قتم کے عیب لگانے ہیں کیونکہ عداوت انسان کو اند دھااور ہراکرد ہی ہے اور خوبی کو بھی عیب کرکے و کھاتی ہے بس انبیاء کی زندگی کو جانبے ہوئے ہوئے ہیشہ ان کے وعویٰ سے پہلے کی زندگی کو جانبے ہوئے ہیشہ ان کے وعویٰ سے پہلے کی زندگی کو لینا چاہئے کیونکہ اس وقت تک لوگوں کو ان سے ایس خاص عداوت نہیں ہوتی کہ تعصب سے مالکل ہی اندھے ہو جائیں بس وہی زندگی ہی قد وسیت کا معیار ہے۔

حضرت مسیح ناصری جواللہ تعالیٰ کے بادیوں میں سے ایک بادی تھے اور اسی جماعت کے ایک فرد تھے جن میں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں۔ آپ کی زندگی بھی جیسا کہ ضروری تھا نمایت پاکیزہ اور صاف تھی حتیٰ کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو چینیج دیا تھا کہ کون تم میں سے مجھ پر گناہ ٹابت کر سکتا تھا۔ ورنہ نبوت کے گناہ ٹابت کر سکتا تھا۔ ورنہ نبوت کے گناہ ٹابت کر سکتا تھا۔ ورنہ نبوت کے بعد کی زندگی پر لوگ ہوجہ تعصب سے اند معاہو جانے کے معترض تھے چنانچہ خود حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں۔

"ابن آدم کھا تا پیتا آیا اور وہ کہتے ہیں دیکھو کھاؤ اور شرابی آدی۔ محصول لینے والوں اور گنگاروں کامار"۔ ۱۱۵۔

مسیح ایبانہ تھا بلکہ ان لوگوں کی آئکھوں پر بوجہ تعصب پی بندھ گئی تھی حفرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی بھی قدوسیت کا ایک اعلیٰ نمونہ تھی اور نبوت سے پہلے زمانہ کی زندگی کے متعلق آپ کے سخت سے سخت دشمنوں کی شماد تیں موجود ہیں کہ اس پر کوئی عیب نہیں لگایا جاسکتا۔ چنانچہ مولوی محمد حسین بٹالوی جو دعویٰ کے بعد آپ کاسب سے بڑا دشمن ثابت ہوا وہ آپ کی زندگی کے متعلق اپنے رسالہ اشاعة السنہ میں لکھتا ہے۔

"اس کامؤلّف بھی (حضرت مسیح موعود کی ایک کتاب کاجو مسیحیت کے دعویٰ سے پہلے کسی گئی تھی نام ہے) اسلام کی مالی وجانی و قلمی ولسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم یائی گئی ہے "۔ ۲"۔

اس رائے میں سے حالی نصرت کے الفاظ قابل غور ہیں۔ ان کے بیہ معنی ہیں کہ جو نمونہ اخلاق اور اعلیٰ چال جلن کا آپ نے دکھایا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کرلوگوں کو اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے اور وہ ایساکامل نمونہ ہے کہ پہلے مسلمانوں میں بھی اس کی نظیر ہست کم پائی جاتی ہے۔

تمام ندا ہب کے پیروؤں کو پہلے لوگوں کی عزت کے قیام اور ان کے درجہ کو بڑھا کرد کھانے
کاجس قدر شوق ہے اس کوید نظرر کھتے ہوئے یہ بات اچھی طرح سمجھی جاستی ہے کہ ایک مولوی
کے لئے یہ لکھنا کس قدر مشکل ہے کہ فلاں فخص پہلے مسلمانوں سے بھی بڑھ گیا ان مولوی
صاحب کی شمادت اس وجہ سے اور بھی زیادہ عظمت رکھتی ہے کہ آپ قادیان کے پاس کے
رہنے والے تھے اور بچین سے آپ کے واقف تھے اور آپس میں برابر ملا قات ہوتی رہتی تھی۔

یہ توایک اشد خالف کی تحریری رائے ہے۔ اس رائے کے علاوہ بھی ہراک فخص جو آپ کا جانے والا ہے وہ آپ کی نیکی کا قائل اور معترف ہے۔ قادیان میں مختلف ندا ہب کے لوگ رہے ہیں ہندو بھی 'آریہ بھی 'سکھ بھی اور غیراحمدی مسلمان بھی۔ قادیان کے دروازہ بٹالہ میں مسیحیوں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے یہ سب لوگ آپ کے سخت ترین دشمن ہیں بلکہ جس قدر دشمنی ان لوگوں کو ہے اور کسی کوشاید نہ ہوگی کیونکہ نبی اپنے شہراور اپنے علاقہ میں عزت کی نگاہ سے نہیں و یکھا جاتا گرباوجو داس عداوت کے سب لوگ معترف ہیں کہ بچپن سے لے کر آخر عمر تک آپ کی نیکی اور تقویٰ نا قابل گرفت واعتراض تھا۔ آپ کی صدافت پر لوگوں کو ایسا یقین تھا کہ آپ کی خاندان کے ساتھ جن لوگوں کے دیوانی مقدمات ہوتے تھے اگر وہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں تو کے خاندان کے ساتھ جن لوگوں کے دیوانی مقدمات ہوتے تھے اگر وہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں تو بھی خلاف حق بات نہیں کہیں گے خواہ اس میں آپ کایا آپ کے رشتہ داروں کا کتناہی نقصان کیوں نہ ہو۔

ایک دفعہ آپ پر ایک مقدمہ ڈاک خانہ کی طرف سے چلایا گیاجس میں جرمانہ اور قیہ دونوں سزائیں مل سکتی تھیں۔ چو نکہ ڈاک خانہ کے قواعد کی خلاف ورزی اس زمانہ میں کثرت سے ہوتی تھی ڈاک خانہ والے چاہج تھے کہ ایک دو شخصوں کو بخت سزا ہو جائے تو آئندہ لوگ احتیاط کریں گے۔ اس لئے ڈاک خانہ کا انگریزا فر خود پیروی کے لئے آتا اور پورا زور دیتا کہ آپ کو سزا ہو جائے۔ اس مقدمہ کی بناء صرف اس شخص کی شمادت پر تھی جس نے آپ کا بھیجا ہوا پیکٹ کھولا تھا جس میں ایک خطر تھا اور خط کا پیکٹ میں بھیجنا تو آئین ڈاک کے مطابق جرم تھا۔ وہ شخص ہوا پیکٹ کھولا تھا جس میں ایک خطر تھا اور خط کا پیکٹ میں کہ میں نے خط الگ بھیجا تھا۔ وہ شخص وکلاء نے کہا کہ بچنے کی صرف سے صورت ہے کہ آپ کس کہ میں نے خط الگ بھیجا تھا۔ وہ شخص جس کے نام پیکٹ تھا چو نکہ پاوری تھا اور آپ سے مباحثات کرچکا تھا اور ایک رنگ میں آپ سے عداوت رکھا تھا یہ ویکر ہول سکتا ہوں میں نے واقع میں خط بھیجا ہے۔ گو یہ سمجھ کرا سے پیکٹ کے متعلق تھا۔ مجسرے نیاں امرکا اس قدر اثر ہوا کہ میں ڈال دیا تھا کہ وہ بھی مضمون پیکٹ کے متعلق تھا۔ مجسرے براس امرکا اس قدر اثر ہوا کہ بیا وجود ڈاک خانہ کے افروں کے اصرار کے اس نے آپ کو بری کردیا اور کہا کہ جو شخص قیر ہونے کے خطرہ میں ہو اور منہ کے ایک فقرہ سے اپ آپ کو بچا سکتا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہونے کے خطرہ میں ہو اور منہ کے ایک فقرہ سے اپ آپ کو بچا سکتا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں دے سکتا ۔ "اپ

مجھے سب سے زیادہ ایک بو ڑھے شخص کی شمادت پند آیا کرتی ہے۔ یہ ایک سکھ ہے جو آپ کا بچپن کا واقف ہے وہ آپ کا ذکر کرکے بے اختیار روپڑ تا ہے اور سنایا کرتا ہے کہ ہم بھی آپ کے پاس آ کر بیٹھتے تھے تو آپ ہمیں کہتے تھے کہ جا کر میرے والد صاحب سے سفارش کرو کہ مجھے خدا اور دین کی خدمت کرنے دمیں اور دنیوی کاموں سے معاف رکھیں۔ پھروہ شخص یہ کمہ کر روپڑ تاکہ ''وہ تو پیدائش سے ہی ولی تھے''۔

ایک غیر ذہب کا مخص جس نے آپ کی زندگی کے سب دُور دیکھے ہیں اور آپ کے راز سے
پوری طرح واقف ہے اس کی بیہ شمادت معمولی شمادت نہیں ہے اور اس پر مخصر نہیں۔ ہر شخص
جو جس قدر آپ کا زیادہ واقف ہے اس قدر آپ کے اخلاق اور آپ کے تقویٰ اور آپ کی
ہمدر دی بنی نوع انسان کی تعریف کرتاہے اور میں معیار اعلیٰ اخلاق کا ہوتا ہے کہ اپنا وربیگانے
جو کسی مخص کی تمام زندگی کے طلات سے واقف ہوں وہ اس کی دیانتہ اری اور نقتر س کی
تعریف کریں۔

آپ نے خود بھی اپنے مخالفوں کو مسیح ناصری کی طرح ان الفاظ میں چیلنجو یا ہے مگر کوئی مقابل پر نہیں آیا۔

"میں چالیس برس تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں اور اس مدت دراز تک تم مجھے دیکھتے رہے ہوکہ میرا کام افتراء اور دروغ کا نہیں ہے اور خدانے ناپاکی کی زندگی ہے مجھے محفوظ رکھا ہے تو پھرجو محفوظ اس قدر مدت دراز تک یعنی چالیس برس تک ہراک افتراء اور شرارت اور مکراور خباشت سے محفوظ رہا اور بھی اس نے خلقت پر جھوٹ نہ بولا تو پھر کیو نکر ممکن ہے کہ برخلاف اپنی عادت قدیم کے اب وہ خد انعالی پر افتراء کرنے لگا۔ ۱۱۸۔

پ*ھر* فرماتے ہیں۔

''کون تم میں ہے جو میری سوا 'نح زندگی میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے پس میہ خد ا کا فضل ہے کہ جواس نے ابتداء ہے مجھے تقویٰ پر قائم ر کھا'''الیہ

ان شاد توں اور دعووں سے ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی نہ صرف عیوب سے پاک تھی بلکہ آپ کو اندا تقویٰ نصیب تھا کہ آپ کے دعویٰ میں آپ کو غلطی پر قرار دیتے تھے مگروہ آپ کے ذاتی تقویٰ اور طمارت کے متعلق ممتنی اللّیانَ ہو کر گواہی دیتے

تصاور اَلْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِعِ الْاَعْدَاءُ - پس آپ کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدوسیت بھی طاہر ہوئی اور آپ کی حالت کود کھ کر ہمیں یہ بقین ہوا کہ جس خدا کا یہ بندہ ہے جس نے بچپن کے زمانہ سے آخر تک کوئی گناہ نہیں کیا کوئی اخلاقی یا روحانی کو تاہی نہیں دکھائی بلکہ سب اخلاق حشہ پر کاربند رہاہے اور تقویٰ کا زندہ نمونہ دکھایا ہے وہ خود کیمایا ک ہے شبکے ان اللّٰهِ وَتَعَالَیٰ عَمَّا یَکِسِفُونَ ۔

ا یک صفت اللہ تعالیٰ کی مُحیث جمی ہے لینی مُردوں کو زندہ کرنے والا-انجیل میں اس فتم کے معجزات پر بہت زور دیا گیاہے کہ میچ نے بہت سے مُردے زندہ کئے لیکن آج کون ہے جو مُردے زندہ کرکے دکھاسکتاہے؟ برانے قصے ہماری تسلی نہیں کریکتے ۔ ہم اس صفت پر تنہمی یقین کر کتے ہیں جب اس کا کوئی ثبوت اس دنیامیں بھی دیکھ لیس اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسیح موعود علیہ السلام نے اس صفت کے متعلق عملی شمادت بہم پہنچا کر ہمارے ایمانوں کو تا زہ کیا ہے۔ پیشتراس کے کہ میں اس قتم کے نشانوں کی کوئی مثال بتاؤں پہلے میں بیہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قتم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جن کا اس دنیا میں اپنے یو رے جلال سے ظاہر ہونا بعض وو سری مفات کے مخالف پڑتا ہے پس الیی صفات کو اللّٰہ تعالٰی اس رنگ میں ظاہر نہیں کرتا جس رنگ میں کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی میں ظاہر ہو نگی مُردوں کے زندہ کرنے والی صفت بھی احمی میں سے ہے۔ اگر فی الواقع مُردے زندہ موکر دنیامیں واپس آنے لکیس تو ایمان کاکوئی فائدہ نہ رہے کیونکہ ایمان تعجی تک نفع بخش ہے جب تک اس میں کچھ اخفاء ہے اور جب وہ مرکی چیزوں کی طرح ظاہر ہو جائے تواس کا کچھ فائدہ نہیں ۔ کون ہے جواس پر انعام دے کہ کوئی شخص سمند رکوسمند راور سورج کو سورج سجمتا ہے۔ جو باریک راز دریافت کرتے ہیں وہی انعابات کے بھی مستحق ہوتے ہیں۔ پس اصلی مُردے دنیا میں واپس نہیں لائے جاتے ہاں یہ مُردے زندہ کرنے کانشان وو طرح فلا ہر ہو تا ہے - یا تو روحانی مُردوں کو زندہ کرکے یا پھرا بیسے بیاروں کو زندہ کرکے جن کی حالت جان کندن تک پینچ گئی ہو - یا بظا ہر مرگئے ہوں گر در حقیقت مرے نہ ہوں . جیسا کہ حفرت میے <sup>ٹ</sup>ے اس عورت کی نسبت جس کاذکر متی باب ہیں آتا ہے کہا کہ-'<sup>و</sup>کنارے ہو کہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے - وے اس پر ہنے <sup>۲۰</sup>۔ روحانی مُردے زندہ کرنے کے متعلق مجھے کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم میں سے ہم ۔اس کی زندہ مثال ہے مگرمیں دو سری فتم کے احیاء کی دو مثالیں اس جگہ بیان کر تا ہوں۔

آپ کاچھوٹالڑ کامبارک احمدا یک دفعہ بیار ہوااوراس کی بیاری بہت سخت بڑھ گئی اور غش یر غش آنے گگے آخراس کی حالت موت کی ہی ہو گئی اور جو اوپر نگران تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ بالکل مرچکا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پاس کے کمرے میں دعامیں مشغول تھے کہ کسی نے آوا زوی کہ اب دعابس کرویں کیونکہ لڑ کافوت ہو گیا ہے۔ آپ اٹھ کروہاں آئے جمال وہ لڑ کا تھااور آپ نے اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کر توجہ کی تو دو تین منٹ میں یہ پھر سانس لینے لگ گیا۔ ای طرح ایک دفعہ خان محمر علی خان صاحب جو نواب صاحب مالیر کو فلہ کے ماموں ہیں اور ہجرت کرکے قادیان میں ہی آ بھے ہیں ان کے لڑ کے میاں عبدالر حیم خان صاحب بیار ہوئے ان کو ثمانتیفائیڈ کی بیاری تھی دو ڈاکٹراور حضرت خلیفہ اول مولوی نور الدین صاحب جو دلیمی طریق کے علاج کے بہت بڑے ماہر تھے اور مہاراجہ صاحب جموں کے شاہی طبیب رہ چکے تھے معالج تھے۔ آخر بیاری کی حالت یماں تک پہنچ گئی کہ مولوی صاحب نے بھی اور دو مربے ڈ اکٹروں نے بھی کمہ دیا کہ اب اس مریض کی حالت بیخے والی نہیں یہ چند گھنٹے کامہمان ہے علاج کی اب کچھ ضرورت نہیں- جب اس ا مرکی حضرت مشیح موعو د کو اطلاع ہو کی تو آپ نے اسی وفت اس لڑکے کے لئے دعائی اور الهام ہوا کہ اس لڑکے کی موت آ چکی ہے تب آپ نے عرض کیا کہ اے خدا!اگر دعا کاوفت گذرچکاہے اور اس لڑکے کی موت آ چکی ہے تو میں اس کے لئے شفاعت کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ﷺ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ ۖ وَاللَّ باذُنیم <sup>ااا</sup> کون ہے جو **خداتعالیٰ کے حضور سفارش کرے گراس کے حکم اور اس کی اجازت** 

الله تعالیٰ کی مشہور صفات میں ہے ایک صفت ما ککیتت کی بھی ہے تمام ندا ہب اس ا مربر متفق ہیں کہ وہ ذرہ ذرہ کا مالک ہے گریہ کہ وہ س طرح مالک ہے اس کا ثبوت ملنے کے بغیر ہارے لئے بالکل ناممکن ہے کہ ہم اس کی ما ککیتت پر یقین کریں کیونکہ ہم ظاہر میں تو دیکھتے ہیں کہ ۔ ! باقی سب مالکوں کے آثار ما لکیت نظر آتے ہیں گمراللہ تعالیٰ کی ما لکیت کے کوئی آثار دنیامیں نظر نہیں آتے۔ بے شک بیہ کہا جاسکتا ہے اور واقع بھی میں ہے کہ خداتعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے اس کے ماتحت کار خانۂ عالم چل رہاہے لیکن پھر بھی اگر کوئی آ دنی دنیامیں ایساہو سکتاہے کہ وہ خدا کا مقرب ہواس کے ہاتھ پر اس کی صفت ما لکیت کا ظہور ہونا چاہئے تا اس کے مقرب ہونے کی دلیل پیدا ہو اور اس پریقین آئے کہ فی الواقع خدا دنیا کامالک ہے۔ ورنہ موجو دہ صورت میں تو اگر ایک عام آدمی اٹھ کر کمہ دے کہ وہی سب دنیا کا مالک ہے اور جب اے کہاجائے کہ پھر تجھے پر قوانمین نیچرکیوں حکومت کرتے ہیں؟ تو وہ کمہ دے کہ بیہ میراا زلی قانون ہے کہ ایساہی ہو توالیے فخص کا کوئی جواب خدا پرستوں کے پاس نہیں 'رہتا- بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے دعوے کردیتے ہیں اوراپے آپ کو فدا کمہ دیتے ہیں اوران کواس پراس وجہ سے جرأت ہوتی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ خداتعالیٰ کے مالک ہونے کا بھی کوئی زندہ ثبوت دنیا میں موجود نہیں اس لئے ہمارے دعویٰ کو کوئی رو نہیں کر سکتا۔ جو اعتراض وہ جاری خد ائی پر کریں گے وہی دہرا کر ہم ان کے خدا پر کردیں گے لیکن اگر فی الواقع خدا کی ما ککیت کا کوئی ثبوت ہو تو ایسے لوگوں کو ہرگز جر أت نہیں ہو سکتی کہ خداتعالیٰ کے ساتھ اس قتم کا تنسنح کریں اور دنیا کو اس طرح دھو کا دیں۔ کیو نکہ اس صورت میں وہ بندے جو خدا کے مقرب ہو کراد راس کے فضل کی جاد راو ڑھ کر آتے ہیں ان کو ان کے مقابلہ میں پیش کیا جاسکتا ہے کہ ان کے ذریعہ سے خداتعالی کی ما ککیت ظاہر ہور ہی ہے تم اگر خدا ہو توان ہے بڑھ کرما ککیت کا ثبوت دو کیو نکہ بیہ نائب ہیں اور تم اصل ہونے کے مدعی ہو- بیہ طریق تمام وساوس کے رو کرنے کاالیا ہے کہ اس کاجواب ایسے لوگول ہے کچھ نہیں بن سکتا۔

ہمارا دعویٰ ہے کہ حصرت مسیح موعو دعلیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرکے اس کی صفت ما کلیت کابھی اسی طرح اظہار کیا جس طرح اور صفات کا اور آپ نہ صرف اس ا مربر شاہر ہوئے کہ اسلام انسان کو خد اتعالیٰ سے ملاسکتا ہے بلکہ دو سرے لوگوں کے لئے بھی خد اتعالیٰ پر کامل ایمان لانے کا آپ نے راستہ کھول دیا۔ چنانچہ ایک مثال آپ کے اس قتم کے نشانات میں سے سے ہے کہ جب ہندوستان میں طاعون پڑی اور اس کا سخت زور ہوا تو جس طرح طاعون کے نمودار ہونے سے پہلے آپ نے خبروی تھی کہ اس ملک میں شدید طاعون (دباء) پڑے گی اس طرح آپ نے اپناایک کشف سے بھی لکھا کہ میں نے دیکھا کہ طاعون ایک مہیب جانو رکی شکل میں جس کامنہ ہاتھی سے ملتا ہے چاروں طرف حملہ کرتی پھرتی ہے اور جب وہ ایک حملہ کرتی پھرتی ہو کر جیشتا میرے سامنے آگر جیٹہ جاتی ہے اور اس طرح بیٹھ جاتی ہے جس طرح کوئی غلام مؤدّب ہو کر جیٹھتا ہے اور اپنی فرما نبرداری کا قرار کرتا ہے سال بھر آپ کو الهام ہوا کہ "آگ ہماری غلام بلکہ ہارے فلاموں لیمنی جو ہمارے ہی فلاموں لیمنی جو ہمارے ہی طوح تی جو ہمارے ہی ہوجاتے ہیں اور اپنی مرضی کو ہمارے تا لع کرد سے ہیں ان کی بھی غلام ہے وہ ان کو پچھ نہیں کے ہوجاتے ہیں اور اپنی مرضی کو ہمارے تا لع کرد سے ہیں ان کی بھی غلام ہے وہ ان کو پچھ نہیں کے گل اور وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ پھر الہام ہوا کہ انتی اُسے فیضلے گُل مَنْ فی الدَّارِ میں گ

آپ نے ان العامات کو ای وقت اخباروں اور کتابوں کے ذریعہ سے شائع کرا دیا اور اپنے مخالفوں کو چیلنج دیا کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو حق پر تو اپنے متعلق الی ہی خبر شائع کرکے دیکھیں کہ ان کے گھریا ان کی ذات طاعون سے محفوظ رہے گی مگر کوئی مخص مقابلہ پر نہ آیا۔

تمام لوگ جو دنیا کے حالات سے مطلع رہنے کی کوشش کرتے ہیں جانتے ہو نگے کہ ہندوستان میں اٹھا کیس سال سے سخت طاعون پھوٹا ہوا ہے اور ۱۹۹۱ء میں تو جبکہ یہ الهامات حضرت مسیح موعود کو ہوئے تھے اس کا ذور نهایت ہی سخت تھا۔ اس وقت تک ستراتی لاکھ آوی طاعون سے مرچکا ہے اور ایک ایک سال میں تین تین لاکھ آوی مرتا رہا ہے خصوصاً اس کا تملہ ہنجاب پر سب سے ذیادہ سخت پڑا ہے۔ اور تین چو تھائی بلکہ اس سے بھی زیادہ مو تیں صرف پنجاب میں واقع ہوئی ہیں۔ ایک سخت وباء کے ایام میں اور ایسے جتلاء علاقہ کے رہنے والے شخص کا اس قتم کا حوی کی کیمانازک ہے اور خصوصاً جبکہ ایک شخص کے متعلق نہیں بلکہ ایک گھرے متعلق ہو جس میں ستریا سو آدی رہتا ہو پھرا بیک سال کے متعلق نہیں بلکہ ایک گھرے متعلق ہو جس میں ستریا سو آدی رہتا ہو پھرا بیک سال کے متعلق نہیں بلکہ ایک لیے عرصہ تک کے لئے ہو۔ کونیا انسان ہے جو اس قتم کی بات کا ذمہ لے سکے ؟ اور کونی انسانی طاقت ہے جو پھرا س ذمہ داری کو لور اکر سکے۔

پھر یہ بات بھی دیکھنے والی ہے کہ قادیان ایک چھوٹی می نستی ہے اور اس وجہ سے گور نمنٹ

کواس کی صفائی کاپانگل خیال نہیں ۔ اس کی گلیوں کی بری حالت کا ندازہ بھی یو رپ وا مریکہ کے رہے والے نہیں کر سے۔ اس کی حالت ان شام کے قصبات سے ہرگز کم نہیں جہاں کہ عرصہ دراز سے طاعون اپنا گھر بنائے ہوئے ہے۔ آپ کا گھر بھی شہرے باہر نہیں بلکہ شہر کے اندر تھا آپ کے مکان کے چاروں طرف لوگوں کے مکانات تھے پس خاص صفائی یا کھلی ہوا کی طرف بھی آپ کے مکان کے چاروں طرف اوگوں کے مکانات تھے پس خاص صفائی یا کھلی ہوا کی طرف بھی نصف شہر کی گندی نالیاں آپ کے مکان کے اردگر دسے گذرتی ہیں اور باس ہی پچاس گز کے نصف شہر کی گندی نالیاں آپ کے مکان کے اردگر دسے گذرتی ہیں اور باس ہی پچاس گز کے ناصلہ پر ایک تالاب تھاجس میں برسات کاپانی سال کے اکثر حصہ میں سڑتا رہتا تھا( میں تھا اس لئے کہنا ہوں کہ اب تالاب کا بیشتر حصہ بھرتی ڈال کر پُر کردیا گیا ہے اور تالاب فاصلہ پر ہوگیا ہے) ایسے مقام اور ایسے گردو پیش میں رہنے والے شخص کا اس قدر بڑا دعو کی کوئی معمولی بات نہ تھی۔ یہ دعو کی اگر معمولی بات نہ تھی۔ یہ دعو کی اگر فعد اتعالی کے مالک ہونے کی ایک زبر دست نشان کرنے کے لئے ایسے سامان زبر دست دلیل ہو تا گرفد اتعالی نے اس نشان کوا یک زبر دست نشان کرنے کے لئے ایسے سامان زبر دست دلیل ہو تا گرفد اتعالی نے اس کیشان کو بہت ہی بڑھا دیا۔

پیدا رویے کہ اسموں ہے اس فاحمان و بہتے ہی جاتھ ہے۔

اس الهام کے شائع ہونے سے پہلے قادیان میں طاعون نہ آئی تھی اگر اس طرح طاعون کا ذمانہ گزر جاتا تولوگ کمہ سکتے تھے کہ شاید اس علاقہ کی کوئی خصوصیت ہوگی کہ وہاں طاعون کے بڑم نشو و نمانہ پاتے ہوں اور اس امر کو دیکھ کر آپ نے دعویٰ کر دیا ہو گراد ھراس الهام کی اشاعت ہوئی ادھر خدا تعالیٰ نے طاعون کو قادیان میں بھیج دیا اور ایک سال نہیں دو سال نہیں مواتر چار پانچ سال فادیان پر طاعون کا تملہ ہوتا رہا۔ طاعون کے تملہ کی صورت بھی اگر طاعون ور سرے علاقہ میں رہتی لین آپ کے محلہ میں نہ آتی تو امر مشتبہ رہتا کیو نکہ پھر بھی سے خیال ہو سکتا تھا کہ شاید کوئی خاص انظام صفائی کا کرلیا گیا ہو گرطاعون اس محلہ میں بھی آئی جس میں آئی ہو سکتا تھا کہ شاید کوئی خاص انظام صفائی کا کرلیا گیا ہو گرطاعون اس محلہ میں بو مکان شے ان میں بھی آئی ہو ہی آئی ہو ہو سکتان تھا کہ بہلو دیو اربہ دیو ارطاعون نے حملہ کیا دائیں کیا آئی کیا چھے کیا گرآپ کے گھی ہو گا کہ بائیس کیا آئی کیا چھے کیا گرآپ کے گھی کو بالکل چھوڑ کرچل گئی۔ اور آدمی تو الگ رہے کوئی چوہا تک اس کی ذو میں نہ آیا گویا اس گھر کی مثال اس گھر کی می تھی جو چاروں طرف سے مکانوں میں گھرا ہوا ہوا واور ان کو آگ لگ فالے وہ تمام جل کر راکھ ہو جائیں گروہ مکان نتج میں سے سلامت نتی جائے اور شعلے جس وقت بائیں نور می مثال اس کے قریب ہوئی خود بخو و بچھ جائیں اور یہ معلوم ہو کہ کوئی طاقت بالا ان یر غیر مرئی چھینے اس کے قریب ہوئیں خود بخو و بچھ جائیں اور یہ معلوم ہو کہ کوئی طاقت بالا ان یر غیر مرئی چھینے اس کے قریب ہوئیں خود بخو و بچھ جائیں اور یہ معلوم ہو کہ کوئی طاقت بالا ان یر غیر مرئی چھینے اس کے قریب ہوئیں خود بخو و بچھ جائیں اور یہ معلوم ہو کہ کوئی طاقت بالا ان یر غیر مرئی چھینے اس کے قریب ہو بائیل تھی ہو جائیں اور یہ معلوم ہو کہ کوئی طاقت بالا ان یر غیر مرئی چھینے اس

ڈال کران کو ٹھنڈا کردیتی ہے۔ ایک سال نہیں دو سال نہیں متواتر پانچ سال تک قادیان ہیں طاعون پڑی اور ان سالوں میں پڑی جبکہ وہ ہندوستان میں فی ہفتہ تمیں تمیں جالیس جالیس ہزار آدی کو لقمہ اجل بنالیتی تھی گر آپ کے مکان کے اردگرد گھوم کر چلی جاتی تھی۔ بھی اس مکان کے کسی بسنے والے پراس نے حملہ نہیں کیا حالا نکہ اس پیشکوئی کی وجہ ہے آپ کی جماعت کے کئی خاندان طاعون کے دنوں میں اس حفاظت سے حصہ لینے کے لئے آپ کے گھر میں آگر بس جاتے شے۔ اور اس کی آبادی نقصان کا شخص اور اس کی آبادی نقصان کا موجب ہوتی ہے کجا یہ کہ وہاء کے دن ہوں۔ یہ وہ نشان ما کلیت ہے جو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور جس کے ذریعہ سے آپ نے ہراک مختص سے جو تعصب سے خالی ہو کر سوچے منوالیا گیش کیا اور جس کے ذریعہ سے آپ نے ہراک مختص سے جو تعصب سے خالی ہو کر سوچے منوالیا گیش کیا اور جس کے ذریعہ سے آپ نے ہراک مختص سے جو تعصب سے خالی ہو کر سوچے منوالیا گیست ہو سکتا ہے۔

ایک اور مثال ما کیت کی قتم کے نشان کی وہ ہے جو خود مغربی ممالک میں ظاہر ہوئی ہے۔
امریکہ کارہنے والاایک مخص ڈوئی نام تھا۔ اس مخص نے دعویٰ کیا تھا کہ میں مسیح کی آمد ٹانی کے بطور ایلیا کے ہوں۔ اس کے دعویٰ کی مقبولیت اس قدر بڑھ گئی کہ کئی لاکھ آوی اس کے ساتھ مل گیا اور اس نے شکا گو کے پاس ایک الگ شہربنایا جس کا نام اس نے زائن رکھا۔ اس میں سے اس کا خیال تھا کہ نئے دین کی اشاعت ہوگی۔ اس شخص کا بید دعویٰ تھا کہ اس کی دعا بلکہ بھو دسینے سے بیار اچھے ہو جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو دواؤں کے استعمال سے روکا تھا۔ جب اس مخص کا دعویٰ کی قدر پھیلا تو اس نے اعلان کیا کہ خدا نے اسے اس امر کے لئے بھیجا ہے کہ تا مشیح کے آنے سے پہلے مسلمانوں کو برباد کردے۔ جب اس کا لیکچ حضرت میں موعود کو سنایا گیا تو میں جاتے ہیں اسلام کی جمایت اور اس کو ترق دینے کے لئے مبعوث ہوا ہوں پس چاہئے کہ بید دعویٰ ہے کہ میں اسلام کی جمایت اور اس کو ترق دینے کے لئے مبعوث ہوا ہوں پس چاہئے کہ بید دعویٰ ہے کہ میں اسلام کی جمایت اور اس کو ترق دینے کے لئے مبعوث ہوا ہوں پس چاہئے کہ بید دعویٰ ہے کہ میں مقابلہ کرکے فیصلہ کرے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے تا فد اکاعذا ہے جھوٹے بھوٹے کہ کوئی ہور ٹانے تا فد اکاعذا ہے جھوٹے کو کی خور ہوں کے لئے جمت ہو۔ ۲۳۱۔

اب یہ ایک صاف بات ہے کہ اگر خداوا قع میں دنیا کا مالک ہے اوروہ ایک شخص کواس کئے نازل کرتا ہے کہ تاوہ اس کے باغ کی حفاظت کرے اور ایک شخص اپنے طور پر آجاتا ہے اور اس خاوم سے بحث کرتا ہے کہ نہیں اس باغ کا رکھوالا تو اس نے جھے مقرر کیا ہے تو اس کی صفت ما کیت کا تقاضا ہونا چاہئے کہ ذہ اپنے بھیج ہوئے خادم کی مدد کرے اور دنیا کو بتائے کہ مالک کا نائب کون ہے؟اوراس کی صفت ما کلیت کے ظہور کے لئے کس کو بھیجاگیاہے؟

یہ چیلنج ڈاکٹرانیگزنڈ ر ڈوئی کو ہیجنے کے علاوہ امریکہ اور انگلتان کے اکثرا خباروں کو بھی جیمجا گہا تھا جس کاایک فقرہ یہ تھا۔

میں عمر میں ستر برس کے قریب ہوں اور ڈوئی جیسا کہ وہ بیان کرتا ہے پچاس برس کا جوان ہے (اور اس طرح میرے مقابلہ میں نسبتا جوان ہے) لیکن میں نے اپنی بڑی عمر کی پچھ پرواہ نہیں کی کیو نکہ اس مبابلہ کافیصلہ عمروں کی حکومت سے نہیں ہو گا بلکہ خدا جو (زمین و آسمان کا باوشاہ اور) احکم الحاکمین ہے وہ اس کافیصلہ کرے گا اور وہ صرف سے بچہ می کے حق میں فیصلہ کرے گا.... خواہ وہ اس موت سے جو اسکا انظار کر رہی ہے کتابی بھاگنے کی کوشش کرے مگر اس کا بھاگنا بھی اس کے لئے موت سے کم نہیں اور آفت اس کے زائن پر ضرور نازل ہوگی کیونکہ اسے یا تو اس مقابلہ کے نتائج بر داشت کرنے ہوں گے۔ اس مقابلہ کے نتائج بر داشت

اس مضمون کو کثرت ہے امریکن اخبارات نے شائع کیا جن میں سے تمیں اخبارات کی کاپیاں ہمیں ملی ہیں ممکن ہے کہ ان کے علاوہ اور اخبارات میں بھی اس کاذکر ہو۔ ان میں سے

مؤ خرالذ کرا خبارات میں سے ایک سان فرانسسکو کااخبار اُر اُوناٹ بھی ہے یہ چیلنج ۱۹۰۲ء کو دیا گیا تھا مگر ڈاکٹر ڈوئی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ پھر ۱۹۰۳ء میں اس چیلنج کو دُم ہرایا گیااور سون سے مصرف کی سے میں میں میں میں میں میں اُن گائی کے میں اس جیلنج کو دُم ہرایا گیااور

آخر ا مریکہ میں ہی اس کے خلاف بیہ آوا زاٹھائی گئی کہ وہ جواب کیوں نہیں دیتا۔ وہ خود اپنے اخبار کے دسمبر۱۹۰۳ء کے برچہ میں اس امر کاپوں اقرار کر تاہیے ۔

"ہندوستان میں ایک بیو قوف محمدی مسیح ہے جو بچھے بار بار لکھتا ہے کہ مسیح یہوع کی قبر تشمیر میں ہے اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو اس کا جو اب کیوں نہیں دیتا؟ گرکیاتم خیال کرتے ہو کہ میں ان مچھروں اور مکھیوں کا جو اب دوں گا- اگر میں ان پر اپنا پاؤں رکھوں تو میں ان کو کچل کرمار ڈ الوں گا^الے (میں انکومو قع دیتا ہوں کہ وہ اُڑ جائیں اور

زنده ریس)

گر جیسا کہ لکھا گیا تھا کہ اگر وہ مقابلہ پر آئے گا تو بہت جلد بلاک ہو گا گر بھاگے گا تو بھی وہ آفت سے نہیں بچے گااور اس کے صیحون پر جلد ترایک آفت آئے گی اور ایسا ہی ہوا خدا نے اس مخص کو پکڑا اور میحون میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی اس کی اپنی ہو کی اور اس کالڑکا اس کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے خابت کیا کہ جبکہ یہ مخص پلک میں شراب کے خلاف لیکچردیا کر تا تھا علیحد گی میں خود شراب پتیا تھا اور اور بہت سے اعتراض لوگوں نے اس پر کئے اور آخر اس کو صبحون سے بے دخل کیا گیا اور یا تو وہ شنزادوں کی می زندگی ہر کر تا تھا یا کھانے پینے کو بھی مختاج ہو گیا۔ اور ایک مزدور کی می مزدور کی اس کے گذار ہے کے لئے مقرر ہوئی۔ آخر اس پر فالج گرا اور وہ فیدا کے مسیح کو مچھروں کی طرح مُسلنا چاہتا تھا ہے کار ہو گئے اور آخر مصائب اور وہ نہ اور قبد دن میں مرگیا۔

اس کی اس طرح موت پر بھی بہت نے امریکن اخبارات نے نوٹ لکھے اور اس پیشکلوئی کا بھی ذکر کیا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے متعلق کی تھی ان میں سے ایک اخبار ڈنول گزٹ ہے۔جون ۱۹۰۷ء کے برچہ میں لکھتا ہے۔

"اگر احمد اور ان کے پیرواس پیشکوئی کے جو چند ماہ ہوئے پوری ہوگئی نمایت صحت کے ساتھ پورے ہونے پر فخر کریں توان پر کوئی الزام نہیں "-

اب میں سب سے آخر میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت باعث کو بیان کر تاہوں۔ اس صفت کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی اند رونی طاقتوں کو ابھار کر ان کو ایبانشو و نمادیتا ہے کہ وہ ہوجاتی ہیں اور اس قدر فرق پیدا ہوجاتا ہے کہ جس طرح ایک مخردے اور زندے میں فرق ہے۔ بیہ صفت اس شکل میں صرف اسلام نے ہی بیان کی ہے گوایک مخلوط سا خیال اس کے متعلق تمام اقوام میں بھی پایا جاتا ہے بیہ صفت بھی بھی جسی خابت نہیں ہو عتی اگر اس کا زندہ نمونہ ہمیں کی انسان میں نظرنہ آسے اور نہ ہم سمجھ کتے ہیں کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کا کامل قرب حاصل کرچکا ہے جب تک اس صفت کا ظہور اس میں نہ ہو۔ بلکہ حق بیہ ہے کہ چو نکہ انبیاء قرب حاصل کرچکا ہے جب تک اس صفت کا ظہور اس میں نہ ہو۔ بلکہ حق بیہ ہے کہ چو نکہ انبیاء ضروری ہے جب تک وہ ایک جماعت پیدا نہیں کرتے جو صفت باعث کے ماتحت اپی پہلی مگردنی کو ضروری ہے جب تک وہ ایک جماعت پیدا نہیں کرتے جو صفت باعث کے ماتحت اپی پہلی مگردنی کو خرک کرکے زندہ نہیں ہو جاتی اور ایک چھوٹے حشر کا نمونہ ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ لیتے نہ حارے دلوں کو اطمینان ہو سکتا ہے اور نہ انبیاء کی بعثت کی غرض یوری ہوتی ہے۔

اس تکت پر زور دینے کے لئے قرآن کریم نے انبیاء کی کامیابی کا نام قرآن کریم میں بار بار قیامت اور ساعت رکھا ہے جس سے بعض لوگوں نے نادانی سے بیتے ذکال لیا ہے کہ شاید

قرآن کریم بعث مابعد الموت کا قائل بی نہیں۔ یہ دھو کاوییا بی ہے جیسے کہ بعض اور لوگوں نے بیہ سمجھ چھو ڑا ہے کہ جہال ساعت کالفظ آئے اس کے مضے ضرور قیامت کے ہوتے ہیں حالا نکہ قرائن کے ذریعہ سے بآسانی معلوم ہو سکتا ہے کہ کس جگہ اس سے بعث کا بُغدَ الْمُؤْتِ مرادہے اور کس جگہ نبی کا اپنی غرض میں کامیاب ہو جانا اور ایک زندہ جماعت کے پیدا کرنے میں فلاح کامنہ و یکھنا مرادہے۔

حضرت میں موعود نے اس صفت کانمونہ بھی نمایت عمدگی اور کامیابی کے ساتھ دکھایا ہے اور اس زبردست معیار پر حضرت میں تاصری نے بیان فرمایا تھا خوب کامیابی کے ساتھ آپ بورے اترے ہیں حضرت مسمع فرماتے ہیں۔

"جھوٹے نیموں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیٹروں کے بھیس میں آتے پرَ باطن میں پھاڑنے والے بھیٹرئے ہیں-تم انہیں ان کے پھلوں سے پچانو کے کیا کانٹوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیرتو ژتے ہیں؟ اسی طرح ہرا یک اچھادر خت اچھے پھل لاتا اور مُرا در خت بڑے کھل لاتا ہے- اچھا در خت بڑے پھل نہیں لاسکنا- نہ بڑا در خت اچھے پھل لاسکنا ہرایک در خت جو اچھے پھل نہیں لاتا کا ٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے-لیں ان کے پھلوں سے تم انہیں بچانو کے "۔ ایس

اس معیار کے یمی معنے ہیں کہ ہراک درخت اپنے مطابق پھل لا تا ہے۔ پس نبی وہی ہے جو نبوت کا رنگ علیٰ قدر مراتب اپنے متبعین میں پیدا کردے اور خدا رسیدہ وہی ہے جو ہراک کی استعداد فطری کے مطابق اس کوخدا تک پہنچادے۔

اس معیار کے بیر معنے نہیں کہ کمی جماعت میں اظلاص اور قربانی ہوتو سمجھاجائے گا کہ مد می سچا ہے اور خدار سیدہ ہے کیونکہ قربانی کے صرف ہمی معنے ہوتے ہیں کہ متبعین کو اپنے مقداء کی زندگی میں کوئی الی بات نہیں معلوم ہوئی جس کی وجہ ہے وہ اسے جھوٹاخیال کریں۔اب لوگوں کا کسی کو باا خلاق یا راستیاز سمجھ لینا صرف دوبا تیں ٹابت کر سکتا ہے یا توبیہ کہ ان کو اس کے حالات سے پوری طرح وا تفیت نہیں یا اگر وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اس کی زندگی کا ہم شعبہ دیکھنے کا موقع ملاہے تو پھر صرف اس قدر ثابت ہوگا کہ وہ مقداء مفتری نہیں ہے بلکہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ راستیاز ہے لیکن ہم شخص جو اپنے آپ کو راستیاز سمجھتا ہے راستیاز نہیں کملاسکتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے دماغ میں پچھ نقص ہو اور ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے عقیدہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے دماغ میں پچھ نقص ہو اور ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے عقیدہ کی وجہ سے

جواس جماعت میں پایا جاتا ہو جس ہے وہ تعلق رکھتا تھا اس کو یہ خیال ہو گیا ہو کہ میں جو پچھ کہتا ہوں خدا تعالیٰ کی طرف ہے کہتا ہوں اور یہ دھو کا ان قوموں میں جو لفظی الهام کے قائل نہیں ہیں بہت آسانی ہے لگ سکتا ہے کو نکہ اگر ان میں ہے کوئی شخص کی موعود کے متعلق غور کر رہا ہو کہ وہ کب آئے گا اور بعض عام مشا بہتیں جو سینکڑوں آدمیوں میں پائی جاسمتی ہیں اس کو اپنے اندر معلوم ہوں اور یہ خیال پیدا ہوجائے کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں تو بالکل قربن قیاس ہے اندر معلوم ہوں اور یہ خیال پیدا ہوجائے کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں تو وہ دیا نتد اری سے یہ بلکہ اغلب ہے کہ اگر ذرا بھی اسے کسی نہ کی سبب سے رسوخ حاصل ہے تو وہ دیا نتد اری سے یہ خیال کر پیٹھے کہ خیال کر پیٹھے کہ بیٹھے کہ خیال کر پیٹھے کہ بیٹھے کہ خیال کر پیٹھے کہ بیٹھے کہ بیٹی ہی وہ موعود ہوں تو چو نکہ لفظا الهام کی تو ضرورت ہی نہیں راستہ بالکل کھل جاتا ہے اپنے ہم خیال کو یہ شخص الهام اور خدا کا کلام سمجھ لے گا۔

پی صرف جماعت میں قربانی اور ایمار کاپیدا ہو ناجو صرف نیک نیتی پر دلالت کرتے ہیں نہ کہ خدا کی طرف سے ہونے پر بکانی نہیں بلکہ صفات اللیہ کا جماعت میں پیدا ہو نا ضروری ہے یعنی جس طرح وہ کامل انسان جو خدا تعالی کی طرف سے آیا ہے خدا تعالی کی صفت علم اور خلق اور احیاء اور شفاء اور رزق اور ملک وغیرہ کا مظر تھا ای طرح اس کی جماعت میں ایسے افراد پیدا ہو جائیں جو اس کی جماعت میں ایسے افراد پیدا ہو جائیں جو اس کی صفات اپنے ظرف کے مطابق حاصل کرلیں اور گویا اس محض کے جو اس کی صحبت سے ایسی ہی صفات اپنے ظرف کے مطابق حاصل کرلیں اور گویا اس محض کے ذریعہ سے مردہ رویوں کا ایک حشر ہو جائے اور اسی دنیا میں قیامت آگر قیامت کے مشروں پر ایک مجت ہو۔

حضرت میں موعود کی جماعت اللہ تعالی کے فضل سے اس صفت کو اپنے وجود سے ثابت کررہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت میں موعود علیہ السلام کے ساتھ خد اکا جلال رخصت ہوگیا بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جعزت میں موعود علیہ السلام نے ایک نئی روح د نیا میں پیدا کردی ہے اور آپ کی جماعت میں سے ہزاروں انسان ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی سے زندگی پائی ہے۔ اور اللہ تعالی کا عرفان حاصل کر کے اقراس سے ایک لطیف انتصال حاصل کر کے یقین اور وثوق کا مقام پایا ہے اور پھراس کی صفات کے کامقام پایا ہے اور پھراس کی صفات ان کے اندر بھی پیدا ہوگئی ہیں اور وہ خد اتعالیٰ کی صفات کے مظہر ہوگئے ہیں بلکہ میں کموں گا کہ بیشتر حصہ احمد کی جماعت کا ایسا ہے جس نے اپنے نفس میں منظمر ہوگئے ہیں بلکہ میں کموں گا کہ بیشتر حصہ احمد کی جماعت کا ایسا ہے جس نے اپنے نفس میں مجزات کو دیکھا ہے کس نے کم اور کس نے زیادہ اور حضرت کا فیض آپ کے ساتھ ہی ختم نہیں ہوگیا بلکہ جاری ہے اور جب تک خدا جا ہے گا اور لوگ آپ کی تعلیم پر چلنے کی کو مشش کرتے ہوگیا بلکہ جاری ہے اور جب تک خدا جا ہے گا اور لوگ آپ کی تعلیم پر چلنے کی کو مشش کرتے

ربي ك جارى رب كا- إنْ شَاءَاللَّهُ وَهُوَالْبَرُّ الرَّحِيمُ

مثال کے طور پر میں دو واقعات اپنی ذات کے ہی پیش کردیتا ہوں ایک توبیہ کہ جار سال کا عرصہ ہوا کہ مجھے ایک احمدی ڈاکٹر کی نسبت اطلاع ملی کہ وہ عراق میں مارا گیاہے اس ڈاکٹر کے والدین نمایت بو ژھے تھے اور چندون پہلے ہی میرے پاس ملا قات کے لئے آئے تھے ۔ گواس کے چند ساتھیوں نے خط بھی لکھ ویئے تھے کہ فلاں جگہ عربوں نے حملہ کیااوروہ مارا گیا گرمیرے دل میں اس کا اس قدر اثر ہوا کہ باربار میرے دل سے بیہ خواہش اٹھے کہ کاش وہ نہ مراہواو ربار بار رل ہے دعا نکلے گومیں دل کو سمجھاؤں کہ کیامجھی مُرد ہے بھی زندہ : دیتے ہیں اب وہ کماں ہے زندہ ہو سکتا ہے۔ تمام دن میری میں کیفیت رہی اور پھررات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ڈاکٹر زندہ ہے۔ اس خواب پر مجھے سخت تعجب ہوا لیکن خواب میں الی کیفیت ہتمی کہ میں جانتاتھا کہ بیہ الله تعالیٰ کی طرف ہے ہے گومیں یہ سمجمتا تھا کہ جب وہ مرچکا ہے تو اس کی تعبیر پچھے اور ہو گی اور وہ خواب ای ڈاکٹر کے ایک رشتہ وار کو جو قادیان میں رہتا ہے میرے چھوٹے بھائی نے جاکر شادی اور اس نے گھر خط لکھا کہ اس طرح ان کوخواب آئی ہے۔ اس کے چند دنوں کے بعد ڈ اکثر موصوف کے ایک رشتہ وار کا خط آیا کہ اس کی تار آگئی ہے کہ گھبراؤ نہیں میں زندہ ہوں - آخر معلوم ہوا کہ اس کو عرب لوگ قید کرکے لیے گئے تھے چو نکہ اس یارنی کے قریباً تمام آ دمیوں کو عربوں نے قتل کر دیا تھااس لئے اس کو بھی مُردہ سمجھ لیا گیا۔ آ خراللّٰہ تعالٰی نے ادھرمجھ کو رؤیا میں اس کی زندگی کی خبردی اور اد حربیہ سامان کردیئے کہ انگریزی فوج کا ایک دستہ اس گاؤں کے قریب جاپہنیا جس میں اس کو عربوں نے قید کرر کھا تھاا و رگاؤں والے ڈر کر بھاگے اور ڈاکٹر کو چ نکلنے کاموقع مل گیااور خداتعالی نے اس طرح اس کودوبارہ زندگی عطا کردی-

دوسری مثال بالکل تازہ ہے پچھلے بارہ تیرہ سالوں سے طاعون جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشکوئی کے ماتحت اور آپ کی صداقت کے ثبوت کے طور پر ملک میں پھیلائی گئی تھی کم ہونے گئی اور دو تین سال پہلے تواس میں اس قدر کی آ گئی کہ گور نمنٹ کی طرف ہے امید ظاہر کی گئی کہ اب طاعون شاید اگلے سال تک ملک سے باکل ہی نکل جائے گر جھے اس وقت رؤیا میں ایک طاعون کا مریض اور پچھ بھینسیں گلیوں میں دوڑتی ہوئی دکھائی گئیں اور بھینسوں کی تجبیر خواب میں دوڑتی ہوئی دکھائی گئیں اور بھینسوں کی تجبیر خواب میں وباء ہوتی ہے میں نے اسی وقت اس خواب کا علان کر دیا اور بتایا کہ معلوم ہو تاہے پھر طاعون کی وباء سخت صورت میں ملک میں بڑنے والی ہے اور میرا یہ اعلان اخبار الفضل کے ۲۳ طاعون کی وباء سخت صورت میں ملک میں بڑنے والی ہے اور میرا یہ اعلان اخبار الفضل کے ۲۳

نومبرکے پرچہ میں شائع کردیا گیا۔ اس خواب کو شائع کئے ابھی ایک ماہ ہی گذرا تھا کہ ملک میں طاعون کا حملہ شروع ہو گیااور فروری سے تو خوب زور ہو گیااور مارچ اپریل اور مئی میں ایسی شدت ہوئی کہ ایک ایک ہفتہ میں آٹھ ہزار سے تیرہ ہزار تک مو تیں ہو ئیں اور اس وقت تک ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ آومی ہلاک ہو چکا ہے۔ حالا نکہ پھیلے پانچ سالوں کی مجموعی ہلاکت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

سے مثالیں میں نے بطور نمونہ دی ہیں ورنہ سینکڑوں دفعہ جھے پراللہ تعالی نے اپنے غیب کو ظاہر فرمایا ہے اور ای طرح ہزا روں احمدی ہیں جن سے خداتعالی ہے ، عاملہ کرتا ہے اور وہ معاملہ اس کی مختلف صفات کے ماتحت ہوتا ہے مگریا در کھنا چاہئے کہ یہ معاملات کہی نمیں ہوتے - خداتعالی حکیم ہے اور اس کاکوئی کام حکمت سے خالی نہیں اس لئے انسان کے منشاء پر ان امور کو نہیں چھو ڈا کہ جب چاہے انسان خداتعالی کے علم یا اس کی قدرت یا اس کی شفاء یا اس کے احمیاء یا خالی یا ملک یا رزق کے خزانہ کو کھول لے یہ غیر معمولی سلوک اس کی خاص حکمت کے ماتحت خاا ہر ہوتے ہیں اور محض اس کے فضل سے اپنے بندوں کاعلم اور یعین اور محض اس کے فضل سے ہوتے ہیں ۔ ہاں وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کاعلم اور یعین اور موان بڑھانے کے لئے ان کے ساتھ ایسامعاملہ کرتا ربتا ہے جو ان کو دو سمرے لوگوں بوتے ایسامعاملہ کرتا ربتا ہے جو ان کو دو سمرے لوگوں اور دو سمری قوموں سے ممتاز کرکے دکھاتا ہے اور ہم لوگ یقین کرتے ہیں کہ اگر کوئی جماعت کا طمار کروے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کو محبوب رکھتا کا طملہ کے ماتحت اپنی کمی صفت کا ظمار کروے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کو محبوب رکھتا ہے اور ران کی گمرائی اور اس سے دوری کونائیند رکھتا ہے۔

اس امرکے ثابت کردیئے کے بعد کہ اسلام خدا تعالیٰ کے متعلق کامل تعلیم دیتا ہے اور سب
سے بڑھ کریہ کہ خدا تعالیٰ سے ای دنیا میں لمادیتا ہے اور یقین اور وثوق کے ایسے دروا زے
انسان کے لئے کھول دیتا ہے کہ شک اور شبہ کی اس کو گنجائش نہیں رہتی اوروہ نہایت خوشی سے
موت کا منظر رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے حق پالیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا ایک
ایک کرکے ای دنیا میں مشاہدہ کرلیا ہے اور اب میرے لئے موت کے بعد کچھ نہیں مگر خیراور بے
انتہاء ترقیات۔

اب میں دو سرے مقاصد کی نسبت اسلام کی تعلیم لکھتا ہوں۔

## مقصد دوم

پس صاف معلوم ہو تا ہے کہ ارتکاب بدی ہوجہ جمالت اور کئ عرفان کے ہے اور جو نہ جب عرفان پیدا کروے گاوہ گویا اپنے ماننے والوں کے لئے اخلاق کامل کے حصول کادروا زہ بھی کھول دے گا۔ مگرچو نکہ اس مضمون کوا یک خاص اجمیت حاصل ہے اور اکثر لوگ اس سے دلچپی رکھتے ہیں اور چو نکہ بہت سے لوگ اجمالی نکتہ سے فائدہ نہیں اٹھا کتے بلکہ کسی قدر تشریح کے مختاج ہوتے ہیں میں اختصار کے ساتھ اس مقصد کے متعلق جو اسلام کی تعلیم ہے اس کو بھی بیان کر تا

وں-

میں نے ذات باری کے متعلق اسلامی تعلیم بیان کرتے ہوئے توجہ ولائی تھی کہ خداتعالیٰ کی صفات کے متعلق اجمالی بیانات میں مختلف ندا ہب کا اتفاق ہمیں کوئی علمی نفع نہیں دیتا۔ جس امر کی دنیا کو ضرورت ہے وہ اسائے اللیہ کی تفصیل ہے۔ پس صرف تفسیل میں اتفاق اُلقاق کہلا سکتا ہے

اور جب تک کسی ند ہب کی تفصیلی تعلیم اجمالی تعلیم کے مطابق نہ ہویہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ خدا تعالیٰ کے متعلق صحح تعلیم دیتا ہے کیونکہ اجمالی تعلیم میں راستی پر قائم رہنے پروہ اس لئے مجبور ہے کہ فطرت انسانی اس ا مرکو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں کہ غدا تعالیٰ کی طرف کوئی نقص

ہے کہ تفریح احمان اس اس تو ہوں سرمے سے حیار میں کہ معدانعان کی سرت وی سن منسوب کیاجائے مگراس صورت میں کہ اس کو فلسفیانہ اور پیچ در پیچ تشریحات کے اندر چھپاکر

پیش کیا جائے۔ پس جب تک کہ نمبی ند جب کی تفصیلات اُن اساء کے مطابق نہیں ہیں جو وہ میت مال کیا در مذہب کا تعلق میں میں اور میں میں اور می

خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر تا ہے اس وقت تک نہ اس مذہب کاحق ہے کہ بیہ دعویٰ کرے کہ وہ ان صفات کو واقع میں تشلیم کر تا ہے جن کو وہ اجمالاً چیش کر تا ہے اور نہ اس اجمال ہے کوئی

دو مرا هخص بیہ نتیجہ نکال سکتاہے کہ سب ندا ہب میں اس ا مرمیں اشتراک ہے۔ کوئی شخص یانی کا

نام دودھ رکھ لے تو وہ دودھ نہیں بن سکتاجب تک کہ اس میں دودھ کی خاصیتیں بھی نہ پائی

جائیں بعینہ ای طرح اخلاق کا حال ہے۔ ندا ہب کی اخلاقی تعلیم کامقابلہ کرتے ہوئے ہمیں سے نہیں

دیکھنا چاہئے کہ مختلف ندا ہب اجمالا اخلاق کی نسبت کیا کہتے ہیں کیونکہ میں نسیں سمجھتا کہ کوئی

نہ جب دنیا میں ایسا ہو گا کہ جو اپنے پیروؤں کو یوں کے گا کہ تُو اگر خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے تو جھوٹ بول اور چو ری کراور ظلم کراورلوگوں کامال چھین اور جب کوئی فخص تیرے یاس امانت

بھوٹ بوں اور پوری ٹراور مے ٹراور تو تون قامان پین اور بہب وی مس پیرسے پان امات رکھے تو بھی واپس نہ کیجیڈاور گخش اور پد گوئی کی عادت ڈال اور جھکڑے اور فساد اور اختلاف

ر ھے تو بھی واپس نہ میجیوًا ور حش اور ہد کوئی ٹی عادت ڈال اور بھنزے اور فساد اور احساف کا اپنے آپ کو خُوگر بنا۔ اور نہ میں خیال کر تا ہوں کہ کوئی مذہب ایسا ہو گاجو یہ کیے گا کہ تو بچے نہ

بول اور نرمی نه کر اور محبت سے کام نه لے اور اصلاح سے نفرت کر اور امانت نه رکھ اور

شرافت کواپنیاس نہ آنے دے اور و قاراور سکینت سے دور بھاگ اور شکراورا حسان کا مادہ اسپنے دل میں پیدانہ ہونے دے -

جو ذہب بھی دنیا میں قبولیت عاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور اپنے ہم چشموں میں اعزاز عاصل کرنا چاہتا ہے اسے یقیناً ان تمام اخلاق کے متعلق وہی تعلیم دبنی پڑے گی جو سب ندا ہب میں مشترک ہے اگر ووالیا نہیں کرے گاتو فطرت انسانی اس کامقابلہ کرے گی اور چند دن میں وہ ونیا کے پر وہ سے اٹھا دیا جائے گا۔ پس اس قتم کی تعلیم اگر کسی ند ہب کی طرف سے پیش ہوتو اس کا بچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا کیو نکہ یہ تعلیم سب ندا ہب میں مشترک ہے اور کسی ند ہب کو اس پر گخر کرنے کا حق نہیں کہ وہ اس میں دو سرے ندا ہب سے اشتراک رکھتا ہے اور نہ اس اشتراک رکھتا ہے اور نہ اس اشتراک رکھتا ہے اور نہ اس اشتراک بوجہ مجبوری کے ہے نہ اشتراک بوجہ مجبوری کے ہے نہ

کہ کمی تجی کو حش اور محنت کے نتیجہ میں۔ جھے بعض فداہب کے پیروؤں پر جب وہ اپنے نہ ہب کی اخلاقی تعلیموں کو ایک جگہ جمع کرکے لوگوں میں پھیلات اور اس پر فخر کرتے ہیں اور ان کو اپنے فہ ہب کی خلاقی کے دیل قرار دیتے ہیں نمایت ہی تجب ہوا کر تاہے کیو نکہ واقع یہ ہے کہ ان کو ان تعلیموں میں کوئی اتمیاز حاصل ضیں۔ تمام فداہب خواہ وہ کیے ہی پر انے ہوں اور خواہ کیے ہی فیر تعلیمیافتہ علاقوں میں اور زمانوں میں انہوں نے نشو و نماپلیا ہو ان مسائل میں ان سے اشتراک رکھتے ہیں۔ بلکہ حق بہ ہے کہ جو قو میں فہ ہب کو سمجھ بھی نہیں سکتیں اور تعلیم سے بالکل کوری ہیں اور و جشیوں میں گئی جاتی ہیں اگر ان کا عمل نظراند از کر دیا جائے اور آرام سے بھاکر اور آہنتگی سے ان میں افلاق کے متعلق پوچھاجائے تاوہ گھبرانہ جائیں تو وہ بھی افلاق کے متعلق وہی امور بتائیں گی جو متمدن فداہب پیش کرتے ہیں۔ پس اس امر پر اپنے فداہب کی سچائی کی بنیا و وہ اور بتائیں گی جو متمدن فداہب پیش کرتے ہیں۔ پس اس امر پر اپنے فداہب کی سچائی کی بنیا و رکھنا جو فداہب علیمیہ قوالگ رہے وحثی اقوام میں بھی مشترک ہے بالکل غیر معقول بات ہے۔ اخلاق تعلیم کا مقابلہ کرنے کے لئے جن امور کو مد نظر رکھنا ضروری ہے وہ اخلاق کی تفاصل اخلاق کے اسباب 'اخلاق کے حصول کے ذرائع 'بریوں سے نیخ کے ذرائع اور اس قسم کے اور امور ہیں۔

اس کے بعد میں اس امر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اظابی کا تعریف ہجھنے میں لوگوں کو بہت کچھ دھو کالگاہوا ہے اور اس کی وجہ ہے بھی ضحے موازنہ اظابی تعلیم کا نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر لوگوں میں یہ احساس ہے کہ محبت اور عفو اور دلیری وغیرہا استھ اظات ہیں اور غضب اور نفرت اور حفی اور دختی اور دختی اور دون وغیرہا گرے اظالی ہیں حالا نکہ یہ بات نہیں۔ یہ تمام امور طبعی ہیں اس لئے ان کو اچھایا گرا کہنا درست نہیں نہ محبت کوئی ظلی ہے 'نہ عفو کوئی ظلی ہے 'نہ دلیری کوئی ظلی ہے 'نہ حفو کوئی ظلی ہے 'نہ خوف 'نہ نفرت کوئی ظلی ہیں میہ سب انسان کے طبعی تقاضے ہیں بلکہ حیوان کے طبعی تقاضے ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب تقاضے جانو روں میں بھی پائے جاتے ہیں جانو ر بھی عبت کرتے ہیں 'فرف کھاتے ہیں 'نفرت کرتے ہیں مگر کوئی محض نہیں جو یہ کہ کہ یہ گائے بہت اعلیٰ اظلاق کی ہے یا یہ بگری بہت ہی انہی امور کو ہی محت ہو یہ ہم انہی امور کو ہوں گرکئی محض نہیں جو یہ کہ کہ یہ گائے بہت اعلیٰ اظلاق کی ہے یا یہ بگری بہت ہی انہی امور کو ہو انسان میں پائے جائیں انہیں اظلاق قاملہ قرار نہیں دیتے بلکہ ان کی طبعی عادات قرار دیتے ہیں۔ پہنو ورک کی طبعی عادات قرار دیتے ہیں۔ پہنو کی کہ کہ یہ کوئی عوں وہی ہیں۔ کیوں ہے ؟ جو با تیں انسان میں پائے جائیں انہیں اظلاق قاملہ قرار نہیں دیتے بلکہ ان کی طبعی عادات قرار دیتے ہیں۔ پہنو کور کا مقام ہے کہ یہ فرق کیوں ہے ؟ جو با تیں انسان میں اظاق فاملہ ہیں کیوں وہی ہیں۔ پی غور کا مقام ہے کہ یہ فرق کیوں ہے ؟ جو با تیں انسان میں اظاق فاملہ ہیں کیوں وہی

حیوانوں میں اخلاقِ فاملد نہیں کہلاتیں؟اس کی وجہ صاف ہے کہ ہم فطر تا جانتے ہیں کہ ان طبعی امور کانام اخلاق نہیں ہے بلکہ اخلاق مچھے اور شئے ہیں اس وجہ سے ہم انسانوں کو ہاا خلاق کہتے ہیں اور جانوروں کو نہیں۔

اب میہ سوال ہے کہ وہ کونسا فرق ہے جس کی وجہ سے ایک انسان میں جب وہ امور پائے جائیں تو اخلاق فاملد کملاتے ہیں اور جانوروں میں پائے جائیں تو اخلاق فاملد نہیں بلکہ طبعی تقاضے کملاتے ہن؟

سویاد رکھنا چاہئے کہ طبعی تقاضے جب عقل اور مصلحت کے ماتحت آئیں تب ان کو اظاق کے سے جیں ورنہ نہیں۔ اور چو نکہ انسان سے امید کی جاتی ہے کہ اس کے تمام کام عقل اور مصلحت کے ماتحت ہو نگے کیو نکہ بھی خاصیتیں اس کو دو مرے حیوانوں سے ممتاز کرنے والی ہیں مصلحت کے ماتحت ہو نگے کیو نکہ بھی خاصیتیں اس کو دو مرے حیوانوں سے ممتاز کرنے والی ہیں اس کئے جب انسان ان نقاضوں کو استعال کرتا ہے تو بطور حسن خلی اس کو اخلاق کما جاتا ہے ورنہ بسااو قات ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا نعل بھی طبعی نقاضے کے ماتحت ہو اور اس وجہ سے اخلاق میں شامل نہ ہو اور بید امر کہ لوگوں میں مشہور اخلاق طبعی نقاضے ہیں اس بات سے بھی خلیت ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے نرم ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی پچھ کا بہت ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے نرم ہوتے ہیں کہ ہراک امر جس کا ارادہ کرلیں کرے وہ پچھے نہیں ہوئے اور بعض لوگ بالطبح ایسے ہوتے ہیں کہ ہراک امر جس کا ارادہ کرلیں اس سے پیچھے نہیں ہی جنے اب ان دونوں شخص کی ارادے کے ماتحت سرزد نہیں ہوتے بلکہ وہ ایسا اخلاق کے ہیں کیو نکہ ان دونوں سے بیہ فعل کی ارادے کے ماتحت سرزد نہیں ہوتے بلکہ وہ ایسا کہ خص مثلاً جس کی زبان نہیں وہ کسی کو گالی نہیں وہ تا بیک مشان جس مخص کے ہاتھ نہیں وہ کسی کو مارتا نہیں تواس کو نمایت اعلیٰ اخلاق کا آدی نہیں کہ ماجائے مشان کیا جائے نہ بیہ کہ طبعی تقاضوں کو ہر محل استعال کیا جائے نہ بیہ کہ طبعی تقاضوں کو ہر محل استعال کیا جائے نہ بیہ کہ طبعی تقاضوں کو ہر محل استعال کیا جائے نہ بیہ کہ طبعی تقاضوں کو استعال کیا جائے۔

پس جب اخلاق کی تعریف ہمیں معلوم ہوگئی تو ہم آسانی سے سمجھ کتے ہیں کہ جو نہ ہب ہمیں میں تعلیم دیتا ہے کہ تم نری کرو'یا ہد کہ دلیری کرو'یا عنو کرو'یا ہد کہ محبت کرووہ ہمیں اخلاق نہیں سکھا تا بلکہ وہی باتیں سکھا تا ہے جو ہماری طبیعت میں پیدائش سے موجو دہیں۔ کیاجانور نری نہیں کرتے؟کیاوہ کرتے؟کیاوہ محبت نہیں کرتے؟کیاوہ ہمدردی نہیں کرتے؟ کیاوہ ہمدردی نہیں کرتے؟ ہم نے تو بار ہادیکھا ہے کہ جرایک زخی جانور کے پاس دو سرا جانور آ بیٹھتا

ہے اور اس کو ایسے عجیب انداز سے دیکھتا ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ہدروی کا اظہار کررہا ہے اور اس کا تعلیم الیم ہی ہے افکہ اس کے بعد روی کا علیم الیم ہی ہے ہوں کہ اس فتم کی تعلیم الیم ہی ہی ہے جیسے کی غد ہب کا بیہ تعلیم دیتا کہ اے لوگو! کھانا کھایا کرو' یا پانی پیا کرو' نیند آئے تو سوجایا کروان طبعی نقاضوں کے بورا کرنے کے لئے کوئی مخص کی خرجب کا مختاج نہیں ہے ۔ ان نقاضوں کواس کی فطرت خود بورا کرواتی ہے اور جو خد ہب اس میں دخل دیتا ہے دہ گویا اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اخلاق کی حقیقت سے واقف نہیں ۔

کیا کوئی مخص کوئی ایسا ملک بتا سکتا ہے جمال لوگ محبت نہ کرتے ہوں یا ہمد ردی کا مادہ نہ رکھتے ہوں یا عفو کاان میں رواج نہ ہو یا غرباء کو پچھ نہ دیتے ہوں؟ یا کوئی مخص ایسا بھی دنیا میں ہے کہ جوان صفات کا اظمار نہ کرتا ہو اور ان سے خالی ہو؟ اگر نہیں تو نہ ہب کو اس میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟

اوراگر نری کرو عنو کرو و دلیری کروسے ندہب کی بیہ مراد ہو کہ بختی نہ کرو اسزانہ دو خوف کا اظہار کسی صورت میں نہ کرو تو پھر پیٹک بیہ ایک نی بات ہوگی مگریہ امر بھی فطرت کے مخالف ہوگا۔ فطرت نے بیہ باتیں انسان کے اندر رکھی ہیں اوران کو کسی صورت میں چھڑوا پانہیں جاسکتا اور نہ ان کو چھو ڈنا انسان کو نفع دے سکتا ہے کیو نکہ جو باتیں فطرت میں پائی جاتی ہیں وہ بیشہ انسان کے لئے کار آمد ہوتی ہیں۔ ان کو چھڑوا نا اس کی اخلاقی حالت کو گرادیتا ہے نہ کہ اس میں خوبی پیدا کرتا ہے مثلاً بیہ کمنا کہ نری ہی کرو مختی نہ کرواس کے بیہ معنے ہوں گے کہ طالب علم کو استاد بھی نہ ڈانے۔ ماں باب بچوں کو بھی شنبیہہ نہ کریں ' حکومت اپنے باغیوں کا بھی مقابلہ نہ کرے اور خوف نہ کھاؤ کے یہ معنے ہوئے کہ خواہ غلط طریق پر چلے جارہے ہواس سے پیچھے نہ ہٹو اور انجام سے نہ ڈرواور کوئی خواہ دین یا نہ ہب کائی کیوں نہ ہو پر واہ نہ کرواور کوئی عقائد نہیں کہ سکتا کہ میہ اظاتی فاضلہ ہیں۔

غرض کہ اخلاق میہ ہیں کہ طبعی حالتوں کو ان کے محل اور موقع پر استعال کیاجائے اور صرف طبعی حالتوں پر زور دینا عبث فعل ہے اور بعض طبعی حالتوں ہے رو کنا فطرت کے خلاف اور فساد اور خرائی پیدا کرنے کاموجب ہے۔ پس وہی نہ ہب اخلاق کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور وہی نہ ہب اخلاق کی تعلیم دیتا ہے جو اس حقیقت کے ماتحت اپنے احکام کو رکھتا ہے نہ وہ جو صرف طبعی حالتوں کو دہرا تا جاتا ہے۔ اور جمال تک میراعلم جاتا ہے صرف اسلام ہی ہے کہ جس نے اس حقیقت کو

سمجمااور اظاق کوان کی اصل شکل میں پیش کیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے۔

ہُجَزَّوُ سَیِّنَةً سَیِّنَةً سِیْنَا اللهِ اَنَّانَ عَفَا وَاَسْلَحُ فَاجْرُهُ عَلَی اللهِ اِنَّهُ لاَیْعِیْ اللهِ اِنْهُ کِیْ کی کو نقصان پنچائے اور وہ اس کے گناہ کو معاف کردے اس طرح کہ اس نے اصلاح پیدا ہوتی ہواس کا نتیجہ فساونہ ہوتا ہے محض کا اجراللہ تعالی پرہ وہ فالمول کو پہند نہیں کرتا۔ یعنی جو جرم سے زیادہ سزادے یا باوجود اس کے کہ عقلاً معلوم ہوتا ہوکہ مجرم کو سزادی گئی تو اس کے اضلاق اور بھی گرجائیں گاور وہ اور بھی نیکی سے محروم ہوجائے گامخض دکھ دینے کے لئے اس کو سزادیدے یا ہے کہ معلوم ہوتا ہو گئاہ پراور بھی دلیرہوجائے گاور لوگوں کو نقصان پنچائے گامناف کردے تو ایسا مخض کو اگر معاف کیا تو گناہ پراور بھی دلیرہوجائے گاور لوگوں کو نقصان پنچائے گامناف کردے تو ایسا مخض کا اگر معاف کیا تو گناہ پراور بھی دلیرہوجائے گاور لوگوں کو نقصان پنچائے گامناف کردے تو ایسا مخض کا اگر معاف کیا تو گناہ پراور بھی دلیرہوجائے گاور لوگوں کو نقصان پنچائے گامیاف کردے تو ایسا مخض کا اگر معاف کیا تو گناہ پراور بھی دلیرہوجائے گاور لوگوں کو نقصان پنچائے گامیاف کردے تو ایسا مخض کا اگر معاف کیا تو گناہ پراور بھی دلیرہوجائے گاور لوگوں کو نقصان پنچائے گامیاف

اب و کیمو کہ اسلام نے کس طرح اخلاق کی حقیقت کو پیش کیا ہے۔ پہلے بتایا ہے کہ جرم کی اسی قدر سزا دینا اصل تھم ہے گو یہ ایک طبعی تقاضا ہے کہ جس سے نقصان پنچ اس کو اس قضان پنچ اس کو اس بات پر غور کرنا ہو گا کہ آیا سزا سے مجرم کی اصلاح ہوتی ہے یا عنو سے پھراگر عنو سے اصلاح کا اخمال ہو تو چاہئے کہ عنو سے کام لے اور انتقام نہ لے اور اگر سزا سے اصلاح ہوتی ہوتو تحض اپنے دل کی کمزوری کی وجہ سے اسے معاف نہ کر دے کیو نکہ اس طرح وہ مخص اصلاح سے محروم رہ جائے گا اور بیرحم نہیں ہوگا بلکہ ظلم ہوگا۔ اور جو مختص باوجو د جانے کے کہ سزا سے یا عنو سے زید کی اصلاح ہوتی ہے اس کے خلاف کام کرے گاتو وہ خد اتعالی کے نزدیک ظالم ہوگا خواہ اس نے معاف ہی کیوں نہ کیا ہو کیو کہ ہوگا ہوگا ور یہ معاف ہی کیوں نہ کیا ہو کیونکہ یہ معاف ہی کیوں نہ کیا ہوگا وہ نہیں بلکہ اپنے ایک بھائی کے اظالم ہوگا خواہ اس نے معاف ہی کیوں نہ کیا ہو کیونکہ یہ معافی نہیں بلکہ اپنے ایک بھائی کے اظال کو دیدہ ود انستہ تاہ کرنا ہے۔

ند کورہ بالابیان سے اچھی طرح معلوم ہو سکتاہے کہ اسلام نے اخلاق کی حقیقت کو سمجھاہے

اوراس کے مطابق تعلیم دی ہے۔ پس وہی ند ہب اخلاقی تعلیم میں اس کے مقابلہ پر آسکتا ہے جو پہلے یہ ثابت کرے کہ اس نے بھی اخلاق کو سمجھاہے اور اس کے مطابق تعلیم دی ہے ور نہ طبعی تقاضوں کاذکر کرکے ان کانام اخلاقی تعلیم رکھناظلم اور زبردستی ہے۔

یہ بیان کرنے کے بعد کہ اسلام کے نزدیک اچھے اخلاق کے معنے یہ ہیں کہ انسان طبعی تقاضوں کو عقل اور مصلحت کے ماتحت استعال کرے اور برے اخلاق کے یہ معنی ہیں کہ بلاسوچے سمجھے بے محل اور بے موقع طبعی تقاضوں کو استعال کرے - میں چندا دکام کے متعلق بطور مثال اسلامی تعلیم پیش کرتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ کس طرح ہرا یک طبعی تقاضے کو اسلام نے حد بندی کے پنچے رکھاہے اور اس سے بمترین نتائج پیدا کئے ہیں -

یادر کھناچاہے کہ اسلام نے اخلاق کو دو حصوں میں تقسیم کیاہے یعنی اخلاق قلب اور اخلاق جو ارح اور اس طرح اخلاق کے معیار کو بہت بلند کردیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے وَلاَ تَقَوّر بُوا الْفَوَاحِشَ مَاظَلَوَ مِنْهَا وَمَا بُعَلَنَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى بِينَ اور لوگوں کی بریوں کے جو لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں یا ہو سمتی ہیں اور نہ ان کے جو بالکل مخفی ہیں اور لوگوں کی بریوں کے جو لوگوں کو معلوم کرنے کا کوئی خلا ہری الظروں میں آئی ضیں سکتیں لیمنی جن کا مرتکب دل ہوتا ہے ۔ ان کے معلوم کرنے کا کوئی خلا ہری سامان لوگوں کے پاس ضیں سوائے اس کے کہ کرنے والاخود ہی بتائے۔

ای طرح فرما تا ہے وَانِ تَبُدُ وَامَا فِی اَنْفُسِکُمُ اُوْتُحُفُو مُیکَا سِبْکُمُ بِهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلِمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلَاللّٰلِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْم

ا کمال انسانی کو ظاہر وہاطن کی دو قسموں میں تقیم کرنے کے بعد اسلام نے ان کو پھر دو حصوں میں تقیم کرنے کے بعد اسلام نے ان کو پھر دو حصوں میں تقیم کیا ہے بعنی ان میں سے بعض کو اچھا قرار دیا ہے اور بعض کو برا چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے اِنَّ الْحَدَنَاتِ مُیْنَ النّقییّاتِ اللّٰ اللّٰ علی دو قسم کے بیں ایک التھے اور ایک میں آتا ہے اور ایک التھے اور ایک ہو مخص التھے اظلاق کو اختیار کر تا ہے میں ایک اخلاق کو اختیار کر تا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑے اظلاق پر غالب آجاتا ہے۔ پھراتھے اور بڑے خلقوں کو بھی دو حصوں میں تقسیم کردیا ہے لیعنی وہ خلق جن کا اثر صرف اس کی ذات پر بڑتا ہے اور ایک وہ جن کا اثر

دو سرے کی ذات پر ڈالنے کا ارادہ کیاجا تا ہے یا دو سرے کی ذات پر ان کا ٹر ڈال دیا جا تا ہے۔

فد کو رہ بالا تقسیموں سے آپ لوگوں نے انجھی طرح معلوم کرلیا ہو گا کہ اسلام نے اظاق کو دو سرے فدا ہب کی نبت و سیج کردیا ہے لینی اظل کا دائرہ صرف دو سروں تک محدود نہیں رکھا بلکہ خود انسان کے نفس کو بھی اس کے اندر شامل رکھا ہے جنانچہ قرآن کریم صاف طور پر اس مسئلہ کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرما تا ہے کہ آئیگا اللّٰذِینَ المنگوا تھائیکہ آئیسکہ کہ انفسکہ کہ انفسکہ کہ انفسکہ کہ انفسکہ کہ کہ اللّٰہ کہ خود انسان کے روحانی حقوق اوا کی خبر کھوا در ان کے روحانی حقوق اوا کی میک گراہ ہو تا ہو تو اللہ تعلی کہ بات اس طرح ممن سمجی جاتی ہو کہ تم اپنے آپ کو گناہ میں ڈال لو تو ہر گز ایسانہ کرو کیو نکہ اگر کوئی محض کی نجات اس طرح ممن سمجی جاتی ہو کہ تم اپنے آپ کو گناہ میں ڈال لو تو ہر گز ایسانہ کرو کیو نکہ اگر کوئی محض تماری ہدایت پر قائم رہنا اور نیک کے اختیار کرنے میں گراہ ہو تا ہو تو اللہ تعالی تم پر اس وجہ سے ناراض نہیں ہوگا اور یہ ہر گز نہیں کے گا کہ تم نے کیوں بدی کو اختیار کرکے اس محض کو گناہ سے نہ بچالیا۔ رسول کریم الفائی فی فرماتے ہیں کہ کیوں بدی کو اختیار کرکے اس محض کو گناہ سے نہ بچالیا۔ رسول کریم الفائی فی فرماتے ہیں کہ لینفشیک علیک کرتی گئیک کرتی گئیک کرتی گئیک کرتی گئی کرتی گئی کرتی گئی کرتی گئی اس کی روحانی اور خابری نیکی کرتی گئی کرتی گئی اس کی روحانی اور خابری نیکی کرتی گئی اس کی روحانی اور خابری نیکی کرتی گئی کرتی گئی اس کی روحانی اور خابری نیکی کرتی گئی کرتی گئی کرتی گئی اس کی روحانی اور خابری نیکی کرتی گئی کرتی کی کرتی کئی کئی کرتی کئی کرتی گئی کرتی کرتی کرتی کئی کر

اس تعلیم اسلام کے ماتحت جو محض ظاہری تکبر کرتا ہے ای کو بداخلاق نہیں کہاجائے گابلکہ جو محض ظاہری تواضع اور اکسار کا طریق برتا ہے لیکن اپنے دل کے مخفی کو نوں میں تکبر کاخیال چھپائے ہوئے ہے وہ بھی اسلام کے نزدیک بداخلاق ہو گاکیو نکہ کو اس نے دو سرے محض کو دکھ نہیں دیا گراپے نفس کو اس نے بگاڑ دیا اور ناپاک کیاچنانچہ قرآن کریم نے اس فرق کو مفعلہ ذیل آیت میں بیان فرمایا ہے ۔ لَقَدِ اسْتَحْبُرُونَا فِی اَنْفُرِ ہِیم وَ عَتَوْا عُمُونًا کِبِینًا اس الله الله کیا ہی لوگوں پر اپنی برائی کو ظاہر کیا ای طرح اگر کو کو کو کو کی محف اپنے دل میں بھی تکبر کیا اور ظاہر میں بھی لوگوں پر اپنی برائی کو ظاہر کیا ای طرح اگر کو کو کو کو کو کو کہ میں اسلام ایک بداخلاقی قرار دے کو کی محف اپنے دل میں کسی کی نسبت بدخیال رکھتا ہے اس کو بھی اسلام ایک بداخلاقی قرار دے کا خواہ دہ اس خیال کو فاہر کرے یانہ کرے چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے ۔ اِنَّ بَعْمَنَی الطَّنَّ وَ اِنْ ہُو کُونَا ہُو کا بِ یعنی جب وہ بد ظنی پر منی ہو ای طرح ظلم و فساد خیانت و غیرہ کے بعض دلی گمان بھی گناہ ہو تا ہے یعنی جب وہ بد ظنی پر منی ہو ای طرح ظلم خیال میں کہی اور سامان کے مطابق عمل نہیں کر سکت وہ اسلام کے مطابق کی اور سامان کے مطابق عمل نہیں کر سکت وہ اور ہرگز اس کے ظاہر عمل کی بناء پر اسے نیک اخلاق والا نہیں سمجما جائے گا۔ ای

طرح جو مخص دل میں لوگوں کے متعلق نیک خیالات رکھتا ہے ان کی بھلائی چاہتا ہے اور ان کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اگر ہوجہ سامان کی کمی یا موقع کے میسرنہ آنے کے ان خیالات کو عملی جامہ نہیں پہناسکتاتو نیک اخلاق والاسمجھاجائے گا۔

مگراس قاعدہ میں ایک احتماء ہو اوروہ سے کہ جس شخص کے دل میں بداخلاقی کے خیالات آتے ہیں مثلاً اپنے بھائیوں کی نسبت بد خلنی کاخیال پیدا ہو تا ہے یا تکبر کا یا حسد کا یا نفرت کالیکن سے شخص اس خیال کو دبالیتا ہے تو سے بداخلاقی نہیں سمجھی جائے گی کیو نکہ ایسا شخص در حقیقت بداخلاقی کامقابلہ کرتا ہے اور تعریف کا مستحق ہے۔ اسی طرح جس شخص کے دل میں ایک آنی خیال نیکی کا آئے یا آنی طور پر حسن سلوک کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو لیکن وہ اس کو ہزھنے نہ دے تو ایسا شخص بھی نیک اخلاق والا نہیں سمجھاجائے گا کیو نکہ جیسا کہ خابت کیا جا چکا ہے اخلاق وہ ہیں جو ایسا شخص بھی نیک اخلاق والا نہیں سمجھاجائے گا کیو نکہ جیسا کہ خابت کیا جا چکا ہے اخلاق وہ ہیں جو ارادے کا نتیجہ نہیں ارادے کا نتیجہ بھوں لیکن نہ کو رہ بالا دونوں صور توں میں اچھے یا برے خیالات ارادہ کا نتیجہ نہیں کہ بیرونی اثر ات کے نتیجہ میں بلا ارادے کے پیدا ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم اس کتے کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔

وَلَكِنْ يُوَّاخِدُكُمُ بِهَا كَسَبَتُ قُلُوبُكُمُ 'سالين الله تعالی تم كو صرف ان خيالات پر كرتا ہے جوارادے اور فكر كے ماتحت پيدا ہوتے ہيں نہ ان پر جواجا نک پيدا ہوجاتے ہيں اور تم ان كو فوراً دل ہے نكال ديتے ہو-رسول كريم الطاقات اس كى تشريح يوں فرماتے ہيں كہ بدخيال اچانک پيدا ہوجانے پر جو مخص اس خيال كو نكال ديتا ہے اور اس پر عمل نہيں كر تا ايسا مخص نيكى كا كام كرتا ہے اور اجر كا مستحق ہے آپ فرماتے ہيں و من هم بسينة فلم يعملها كتبها الله عنده حدة كاملة اسلام اور اگر كمی مخص كے دل ہيں براخيال پيدا ہواوروہ اس كو دبالے اور اس كے مطابق عمل نہ كرے تو الله تعالی اس كے حق ميں ایک پورى نيكى كھے گا۔ يعنی بدخيالات كے دبائے كي وجہ ہے اس كو نيك بدلہ ملے گا۔

اس قتم کا الله تعالی نے ظاہری اعمال میں بھی مد نظرر کھاہے - چنانچہ الله تعالی فرما تاہے وَ مَجْوِی اللهِ تَعَالی وَ طَاہِری اعمال میں بھی مد نظرر کھاہے - چنانچہ الله تعالی فرما تاہے اللّهُ مَ اللّهُ مَا مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَا مَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ

غفلت ہے اگر کوئی محض ٹمو کر کھا تا ہے لیکن جو نئی کہ اس کاننس اس امر کو محسوس کر تا ہے اور اوہ سمجھ لیتا ہے کہ میں فلاں کام کرنے لگا ہوں تو جھٹ اس سے رک جاتا ہے اور اپنے نفس کو سلامتی کے کنارے کی طرف تھینچ لا تا ہے تو وہ بداخلاق نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس کا بیہ فغل مستحسن ہو گااوروہ فخص اس سپاہی کی طرح ہو گاجو اپنے ملک کے لئے لڑ رہا ہے مگرا بھی فتح کامنہ اس نے نہیں دیکھا۔

ا خلاق کے متعلق عملی طور پر اسلام کی تعلیم بتانے کے بعد میں چند اخلاق بطور مثال بیان کرتا موں کیو نکہ میہ مضمون اس قدروسیع ہے کہ اگر اسے بالاستیعاب بیان کیاجائے تو بہت ہی لمباوقت چاہتا ہے اور اسپنے اس بیان میں دو سری تر تیموں کو نظرانداز کرکے میں صرف اس امر کو مد نظر رکھوں گاجو اخلاق کی تعریف میں مئی نے بیان کیا تھا لینی اخلاق طبعی نقاضوں کے برمحل اور مناسب موقع پر استعمال کانام ہے اور گواس وجہ سے جھے دو سری تر تیبوں کو نظرانداز کرنا پڑے گاگر میں سجھتا ہوں کہ یہ تقسیم زیادہ مؤثر اور ٹمفید ہوگی۔

پس نقم جو طبعی جذبہ ہے اس سے گئی اقسام کے افعال کرا تا ہے ان افعال پر عقل کو قابو دے دینااور آزادی سے اپناکام کرنے کی اجازت نہ دینی اس کانام اخلیات ہے اور اس کو عقل کی قید سے آزاد کرویئے اور بے محل استعمال کرنے کانام بداخلاقی ہے اس تقاضائے فطرتی کو اخلاق میں تیدمل کرنے کے لئے اسلام مندرجہ ذمل قیو دبیان فرما تا ہے۔

کو ظلم پند نہیں گویا رافت جس کا ظاہری نتیجہ عنو ہے اور نقیہ جس کا ظاہری نتیجہ سزا ہے دونوں کے لئے یہ قید لگادی کہ جب عنو کا نتیجہ اس مخض کے لئے اچھا ہو جس سے قصور ہو گیا ہے تواس وقت اس سے در گذر کرنا چاہئے اور رافت کے جذبہ کو اپنا کام کرنے دینا چاہئے اور جب سزا سے فائدہ ہواور ظالم کی اصلاح ہو تو اس وقت سزا دینی چاہئے اور نقیم کے جذبہ کو اپنا کام کرنے دینا چاہئے۔

ووسری صورت یہ تھی کہ ظالم طاقتور ہو اور مظلوم اس سے بدلہ نہ لے سکتا ہویا کی مصلحت کی وجہ سے بدلہ نہ لینا چاہتا ہو پاک مصلحت کی وجہ سے بدلہ نہ لینا چاہتا ہو پس وہ زبان سے اس کی بدگوئی اور عیب چینی کرکے اپناول شعند اکرنا چاہے تو اس کی نسبت فرمایا وکا تنگر اُنفٹ تکٹھ وَلاَ تَنَا بَرُوْا بِالْاَلْقَابِ سیسا اور نہ گالیاں دینی جائز ہیں پس گویا عیب چینی اور گالیاں دینی جائز ہیں پس گویا عیب چینی اور گالیاں دینی جائز ہیں اور فرمادیا کہ غصہ کے وقت میں اور بدلہ کے طور پر عیب چینی اور گالیاں بالکل منع ہیں۔

اب سوال میہ ہے کہ ایساکیوں منع ہے؟ جو فخص اپنے نقصان کابدلہ نہیں لے سکناوہ کیوں
عیب چینی کرکے اس شخص سے بدلہ نہ لے اور گالیاں دیکر دل خوش نہ کرے؟ تو اس کا جواب میہ
ہے کہ گالیاں اس لئے منع ہیں کہ وہ جھوٹ ہیں اور جھوٹ اسلام پند نہیں کر تا اور وہ فخش ہیں
اور فخش کو اسلام پند نہیں کرتا-اور عیب چینی سے اس لئے منع ہے کہ یہ سزا بجائے اصلاح کے
فساد کا موجب ہوتی ہے کیونکہ جس کی بدیوں کو علی الاعلان بیان کیاجا تا ہے اس کی شرم اُر جاتی
ہے اور وہ بے حیائی کا مرتکب ہونے لگتا ہے۔

تیسری صورت نقم کی بیر تھی کہ بیر مخص اس سے مقاطعہ کرلیتا ہے اور اس سے کلام ترک کردیتا ہے اس صورت نقم کو بھی اسلام نے ناپند کیا ہے رسول کریم الفائلی فرماتے ہیں گا یکسی کی فیش کی اُنٹی جھراً مُخاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن تک کلام ترک کردے یعنی تین دن کے اندر اس کو چاہئے کہ اس سے کلام شروع کردے۔

چوتھی صورت نقم یہ تھی کہ یہ ول میں کینہ یا بغض رکھے۔اس کے متعلق اللہ تعالی فرما تا ہے و نقی صد و رہم میں گئے ہے اور ہم نے مومنوں کے دلوں سے کینہ نکال دیا ہے یعنی مومن کا کام نہیں کہ کسی کی نسبت دل میں کینہ رکھے اس کے متعلق رسول کریم القافیا ﷺ

فرماتے ہیں اَلْمُوْمِنُ لَیْسَ بِحَقُودٍ ﷺ مومن کینہ تو زنہیں ہو تا وہ اپنے دل میں کسی کی نسبت کینہ نہیں رکھتا۔

ان تمام قیود کے ذریعہ سے اسلام نے نقم کا ایک ہی ظہور جائز رکھاہے اور وہ بیہ ہے کہ کئی شخص سے اس قدر بدلہ لے لے جس قدر کہ اس نے اس کو نقصان پنچایا ہے گراس کے لئے بھی بیشرط ہے کہ اگر اس جگہ حکومت ہے تو حکومت کے ذریعہ سے بدلہ لے خود ہی بدلہ نہ لے بہال اگر حکومت اس جگہ برنہ ہو تو ای قدر بدلہ لے سکتا ہے لیکن اصلاح اگر عفو سے ہو تو عفو مقدم ہو گاباتی طریق انتقام لیمنی گالیاں دینا 'عیب چینی کرنا ' ترک کلام کردینا ' دل میں کینہ رکھناان سب کواسلام نے ناجائز قرار دے دیا کیو نکہ ان کے ذریعہ سے گناہ ترقی کرتا ہے اور فساد پڑھتا ہے اور اصلاح جوانقام کی اصل غرض ہے مفقود ہو جاتی ہے۔

دو سراطبعی نقاضا جوانسان کے اند رپایا جاتا ہے وہ محبت ہے تمام حیوانوں میں بھی اور انسانوں میں بھی اور انسانوں میں بھی ہم اس مادہ کو پاتے ہیں اور اس کے مقابلہ پر ایک طبعی نقاضا نفرت کا ہے۔ یہ دونوں طبعی نقاضا نفرت کی ہم اسکتے ہیں کہ تم ہراک شنے سے محبت کرواور نہ یہ کہ ہراک سے نفرت کرو بلکہ ان کو حدود میں مقید رکھنے کے لئے تو اعد کی ضرورت ہوگی۔

ہم دیکھتے ہیں کہ محبت فطر تاای سے پیدا ہوتی ہے جو ہمارے لئے کار آمد ہوتی ہے یا ہمارے حواس میں سے کسی حس کو آرام اور لذت پہنچاتی ہے۔ اس دجہ سے طبعی طور پر محبت انہی اشیاء سے ہوگی جو اس غرض کو پورا کریں گریہ خلق نہ ہوگا کیو نکہ اس قتم کی محبت سب جانو ر بھی کرتے ہیں۔ محبت خلق تنجی ہوگی جبکہ ایک تو اس میں مدارج کالحاظ رکھاجائے یعنی جس سے ذیادہ تعلق ہے اس سے زیادہ محبت کی جائے۔ ہو اس سے پہلے کی نسبت کم محبت کی جائے۔ ووسرے محبت تب خلق ہوگی جب کہ اس میں احسان سابق کا خیال ذیادہ مد نظر رکھا جائے بہ نسبت آئدہ کی امید کے کیونکہ سابق احسان کا خیال ایک ذمہ داری ہے اور آئندہ کی امید طبع۔ تبیرے یہ کہ مرف قریب کے نفع کویالڈت کوید نظر نہ رکھاجائے بلکہ دُور کے فاکدے یا نقصان کا جیل کیا کہا ہے۔

ان تین پابندیوں کے ساتھ محبت ایک گلق ہے ورنہ نہیں چنانچہ اسلام نے ان تینوں پابندیوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالی فرما ہے فُلْ اِنْ کَانُ اٰبَاۤ وُکُمُ وَاَبْنَا وُکُمُ وَاجْوَانُکُمُ وَارْوَاجِحُمْ وَعَشِيْرَتُحُمْ وَامُوالُ إِفْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشُونَ كَادَهَا وَمَلْكِنُ تَوْسُونَهَا اَحْبُ الْكُووَ رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَاتِي اللهُ بِالْمَرِهِ وَاللهُ لَاَيَهُدِى الْقَوْمُ الْفُسِقِينَ أَلَا اللهُ الرَّهَارِ فِي اللهُ الرَّهَارِ اللهُ ا

کس لطیف پیرایہ بیں اس محبت کی جو خلق ہے حقیقت بیان کی ہے جس کاجس قدر درجہ ہے اس قدر اس سے محبت کی جائے خدا تعالیٰ سے خدا کی شان کے مطابق رسول سے رسول کی شان کے مطابق وین سے اس کے رہ اور اہمیت کے مطابق والدین سے ان کے درجہ کے مطابق اولاد سے ان کے درجہ کو مد نظر رکھا جائے اگر ایسا نہیں تو وہ محبت نیک خُلق نہیں کہلائے گی بلکہ ایک طبعی جوش اور حیوا نیت کہلائے گی۔ مثلاً اگر کوئی مخص اپنے والدین کو ایک عورت کی وجہ سے چھوڑ تا ہے یا اپنے وطن کی آوا زیر اپنے مال کی محبت کی وجہ سے کان نہیں دھر تا تواس مخص کو ہم ہر گزاس وجہ سے کہ وہ محبت کرتا ہے نیک نہیں کہیں میں وجہ سے کان نہیں دھرتا تواس مخص کو ہم ہر گزاس وجہ سے کہ وہ محبت کرتا ہے نیک نہیں کہیں اس نے سے شک محبت کی گرعقل اور فکر کی حکومت سے آزاد ہو کر کی اس لئے کوئی انچھا خلق نہیں و کھایا۔

ووسری شرط محبت کے لئے سہ ہے کہ اس میں سابق احسان کو زیادہ مد نظر رکھاجائے بہ نسبت موجودہ لذت یا آئندہ کی امید کے۔اس شرط کے ماتحت وہ محبت جو نیک خلق کہلائے گیوہ والدین کی محبت ہوگی نہ کہ اولاد کی محبت یعنی خالی ان سے پیار کوئی نیک خلق نہیں بلکہ محض ایک طبعی تقاضا ہے کسی ماں کو کمہ کردیکھو کہ وہ اپنے بچہ کی خاطر آکلیف نہ اٹھائے دیکھووہ اس پر خوش ہوتی ہے یا ناراض۔ در حقیقت وہ جو بچھ کر رہی ہوتی ہے محض بقائے نسل کے طبعی تقاضے کے ماتحت کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی محبت صرف ایک طبعی تقاضا ہے لیکن بچہ کا والدین سے پیار کرنا ایک خلق ہے کوئی تھر ان سے جو فائدہ اٹھانا چاہتی تھی وہ خاصل کرچکی ہے اب وہ ایکو نگا وجو د سمجھتی ہے۔ پس جو شخص ان سے محبت کرتا ہے وہ ایک نیک حاصل کرچکی ہے اب وہ ایکو نگا وجو د سمجھتی ہے۔ پس جو شخص ان سے محبت کرتا ہے وہ ایک نیک

خلق کی پیردی کررہا ہے کیو نکہ ان کے احسانات اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ جانا ہے کہ
انہوں نے میرے ساتھ جب میں ہے بس تھا نیک سلوک کیا تھا۔ آج میرا فرش ہے کہ میں خواہ
کوئی بھی تکلیف اٹھاؤں ان کو آ رام پینچاؤں۔ اسلام نے اس امر کو مد نظرر کھ کر فرمایا ہے کہ
جنت والدہ کے قدموں کے بنچ ہے گریہ نہیں فرمایا کہ اولاد کے قدموں کے بنچ ہے کیو نکہ ہر
فخص فبعاً پی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ سوائے اس کے کہ جس کے دماغ میں فرق ہو۔ گر ہر شخص
اپنے ماں باپ سے اس قدر محبت نہیں کرتا جس قدر محبت کے وہ مستحق ہیں بلکہ بہت سے لوگ
دیکھیے جاتے ہیں جو اپنے ہو ڑھے ماں باپ کو تکلیف میں دیکھنا پند کرلیں کے لیکن اپنی اولاد کی
چھوٹی چھوٹی خواہشات کے بو راکرنے کی فکر میں رہیں گے۔ کیا کوئی کمہ سکتا ہے کہ یہ ان کا فعل
نیک فلق کملائے گا؟

یک سی ہوا ہے ؟

تیسری قید محبت کی طبعی جذبہ کے لئے یہ ہے کہ قربی نفع اور فائدہ کو نہ دیکھاجائے بلکہ دور

کے فائدہ یا نقصان کو بھی دیکھاجائے۔ مثلاً ایک مخص ایک چیز کو پیار کرتا ہے اور اس سے محبت

کرتا ہے گراس سے تعلق اور محبت اس کے دین یا طلق کو نقصان بہنچاتی ہے تو اس وقت اس سے
محبت کرنا ایک طبعی جذبہ تو کملائے گاگر نیک طلق نہیں کملائے گائیو نکہ اس محبت کا نتیجہ نیک نہیں

بلکہ بر ہے۔ یا مثلاً ایک ماں اپنے بچہ کی بدعاوات کو دیکھتے ہوئے اس بچھ نہیں کہتی کیونکہ اس ک
محبت اس مجبور کرتی ہے کہ اسے سزانہ دے تو یہ محبت صرف طبعی جذبہ کملائے گی۔ اطلاق ک
ماتحت محبت تبھی آئے گی جبکہ وہ اس کو سنبیہہ کرے اور اسے نیکی کی طرف لائے کیونکہ اصل
ماتحت محبت تبھی آئے گی جبکہ وہ اس کو سنبیہہ کرے اور اسے نیکی کی طرف لائے کیونکہ اصل
فائدہ اس کا اس موقع پر سزا پانے میں ہے چنانچہ قرآن کریم فرما تا ہے گائیا الّذین اُمنُونا قُوْآ

فائدہ اس کا اس موقع پر سزا پانے میں ہے چنانچہ قرآن کریم فرما تا ہے گائیا الّذین اُمنُونا قُوْآ

انگُستگم وَاعْلِیکہ فَارًا میں کو اور اسے بیائی کے واور اپنی ہویوں
اور بیجوں کو ہلاکت سے بیجاؤ۔

نفرت بھی محبت کے مقابلہ کاجذبہ ہے اور طبعی جذبہ ہے اور اس کامحل طبعی میہ ہے کہ جو چیز
اپ حواس کو تاپند ہو یا جس کا نفع نہ ہو یا جو نقصان دیتی ہواس سے دور رہنایا اس کو اپنے سامنے
سے ہٹانے کی کوشش کرنا۔ مختلف ندا ہب اس جذبہ کو برا قرار دیتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں
کہ انہوں نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم وی لیکن میہ بات درست نہیں یہ ایک طبعی جذبہ ہے اور اس کا
محل اور موقع پر استعمال ناپند نہیں بلکہ اچھا ہے۔ ہاں جب میہ حدسے زیادہ ہویا حدسے کم ہو تب
میہ جذبہ برا ہو جاتا ہے۔ اگر حدسے زیادہ ہو جائے تو اسے عداوت کہتے ہیں لینی بوجہ نفرت اور

انقباض ظلم پر آمادہ ہوجانا اور جب کم ہوتوا ہے بے غیرتی کتے ہیں یعنی باوجو داس کے کہ ایک چیز حیاء یا اگرام کے خلاف ہو پھر بھی اس کو دیکھ کردل بیں اس کے لئے نفرت یا انقباض محسوس نہ کرنا۔

پس نفرت مُری چیز نسیں۔ نفرت تو ایک طبعی جذبہ ہے ہاں اس کاغیر محل استعال مُراہے چنانچہ قرآن کریم میں بار بار عداوت کو بُرا قرار دیا گیا ہے ہیشہ عداوت کو کفار اور سرکش لوگوں کی صفت تایا ہے ایک جگہ بھی مومن کی نسبت نہیں کما گیا کہ وہ دو سموں سے عداوت کر تاہے۔ صرف دو تین جگوں پر اللہ تعالی اور مومنوں کی نسبت پیر لفظ استعال ہوا ہے اور ان تمام مقامات ہر عربیٰ محاورات کے مطابق اس سے مراد دہتمن کی عد اوت کابد لہ دینے کے ہیں نہ کہ خو دعد اوت کرنے کے گراسلام جس طرح عداوت کو ناپیند کر تاہے اسی طرح نفرت کے بالکل مٹادینے کو بھی ناپند کر تاہے کیونکہ غیرت بھی مومن کے اخلاق میں سے ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بات کو ہم ناپند کریں اور اس کے متعلق ہمارے دل میں انقبان پیدانہ ہو۔ بدی کے <u>معن</u>ے روحانی غلاظت کے جیں جب ہم ظاہری غلاظت ہے کسی کو ملوث دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے اس فعل سے نفرت بیدا ہوتی ہے اور طبیعت میں اس کی طرف دیکھنے سے انتباض ہو تا ہے مثلاً کسی کے چرے پر کوئی گندی چیز گلی ہوئی ہو۔ یا مثلاً اس نے ناک صاف نہ کیا ہویا اس کے کیڑوں پر نایاک چیزس لگی ہوئی ہوں تو ایسا مخص جب ہمارے سامنے آتا ہے تو کیاہم اس کو دیکھ کرا پنے دل میں ایک تیمن محسوس نہیں کرتے؟ خواہ وہ ہمارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اور کیا ہمارے اس فعل کو بڑا سمجھا جاتا ہے یا ولی پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اگر کسی کے ید فعل کو د کھے کر ہمارے دل میں اس فعل سے نفرت پیدا ہو اور ہمارا دل منتبض ہو توا سے بُرا کہاجائے؟ بیہ توایک مستحن فعل ہو گااور تعریف کے قابل اور اس نفرت کو جو صیح طور پر اور برمحل استعمال ہو گی ہم غیرت کے نام ہے موسوم کریں گے۔

اصل بات میہ ہے کہ نفرت کو ٹرا قرار دینے والے لوگوں نے ایک حقیقت کو نہیں سمجھااور وہ میں کہ بداور بدی میں فرق ہے انہوں نے اس امر پر تو غور کیا کہ بدی بھی ہمیں خیر خواہی کرنی چاہئے لیکن میہ نہ سوچا کہ بدکی خیر خواہی کے ساتھ ہمیں بدی ہے نفرت چاہئے۔ اگر ہم بدکی بدی ہے نفرت نہیں کریں گے تو اس کی اصلاح کاجوش بھی ہمارے ول میں نہیں پیدا ہوگا۔ اسلام نے اس فرق کو بیان کیا ہے چنانچہ ہم ویکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تا ہے لا یک شہو میکھتے

شَنَانٌ قَوْمٍ عَلَى اَلاَّ تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا الْمُواَقْرَبُ لِلتَّقُولِي - ۱۵۰ بینی کسی قوم کی دشمنی تهیس اس امر پر ندا کسائے کہ تم عدل چھوڑ دو نہیں بلکہ باوجو داس کی دشمنی کے تم اس سے عدل کا معاملہ کرتے رہوگویا دو سرے لفظوں میں اس کے بیہ معنی ہوئے کہ تُوابیٹ دشمن سے بھی دشمنی نہ کر۔

اى طرح فرماتا ہے كا كينهاكمُ اللهُ عَن الَّذِيْنَ لَهُ يُقَاتِلُوْ كُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَهُ يُخُوجُوكُمُ مِينَ دِيَارِكُمُ أَنْ تَبَرُّوُهُمُ وَتُقْسِطُواً إِلَيْهِمْ اللهِ اللهِ تَعَالَىٰ ثَمَ كوان لوكول ـــ جو تمهارے دین میں مخالف تو ہیں لیکن تم ہے اس غرض ہے کہ تم کو جبراً تمهارے دین ہے بچرا دیں لڑتے نہیں اور تم کو تمہارے گھرون ہے نکالتے نہیں نیکی کرنے اور ان کے ساتھ عدل کرنے سے نہیں روکتا۔ یعنی تو ان لوگوں ہے بھی نیک سلوک کر گو وہ تیرے نہ ہی وشمن ہیں ليكن دو سرى جَلد الله تعالى فرماتا به لا تَوْكَنُوا إلى الَّذِينَ طَلَمُوا فَتَسَسَّكُمُ النَّارُ الماء تم ان لوگوں کی طرف مت جھکو جو خلالم ہں یعنی اسلام پر قائم نہیں اب ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تم کفار سے نیک سلوک کرو دو سری طرف فرما تا ہے کہ تم انکی طرف جھکو نہیں اس کے <u>سمیں معنے ہیں</u> کہ دنیوی معاملات میں تو ان ہے نیک سلوک کرو لیکن ان کے وہ اعمال جو تقویٰاور طمارت کے خلاف ہیں ان سے نفرت کرو۔ ایک دو سری جگہ پر اللہ تعالی فرما تا ہے۔ لٰکِنَّ اللّٰهُ حَجِّبَ الْيَكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فَيْ قُلُوْبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْمِصْيَانَ <sup>۱۵r</sup>۔ کیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی محبت دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں خوبصورت کرکے دکھایا ہے اور کفراور تافرمانی اور حدہے گز رجانے کے متعلق تمہارے دلوں میں کراہت کے جذبات پیدا کئے ہیں گر ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرما تا ہے۔ نَعَلَّکَ صدافت کو قبول نہیں کرتے اینے آپ کو ہلاک کردے گالینی ان کی گمرای کو دیکھ کرتیرے دل کو اس قدر صدمه پنچاہے کہ توان کی محبت کی وجہ سے خود ہلا کت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ ان آیات سے ظاہر ہے کہ اسلام کے نز دیک بد کی تو بے شک خیرخواہی کرنی چاہئے مگراس کی مدی کی حالت سے نفرت کرنی چاہئے تنجمی اخلاق کامل ہوتے ہیں۔

اب میں ایک طبعی جذبہ کولیتا ہوں اور میہ خواہش ترقی کا جذبہ ہے۔ انسان میہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دو سرے ساتھیوں سے آگے نگل جائے ملکہ میہ جذبہ جانو روں تک میں بھی پایا جاتا ہے۔ دو گھوڑے آگے پیچے ہے آرہ ہوں فوراً اگلا گھوڑا ہیں دو ڑپڑے گایہ ایک طبعی جذبہ ہے لیکن اس کی زیادتی اور کی کئی قتم کی بدا خلاقیاں پیدا کردیتی ہے اور اس کا صحیح استعمال کئی نیک اخلاق پیدا کردیتا ہے۔ مثلاً جب اس ترتی کی خواہش کو انسان نیکیوں ہیں مقابلہ کے لئے صرف کرتا ہوت یہ خواہش اس کو بہت پچھ فائدہ پہنچاتی ہے۔ طالب علم اس کے ذریعہ سے علم میں ترقی کرتے ہیں اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے فاشتیقوا الْحَکْیونَ ہِ الله تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے فاشتیقوا الْحَکْیون ہوں اللہ قد کے ساتھ استعمال کرکے ایک سے نیکی میں بڑھنے کی کو شش کرو۔ گویا اس طبعی جذبہ کو ایک قید کے ساتھ استعمال کرکے ایک نیک خلق پیدا کرویا کہ نیک اخلاق میں ایک دو سرے سے بڑھنے کی خواہش کرنا خود ایک نیک خلق ہی۔

گریہ جذبہ جب بد طورے استعال کیاجائے توایک تواس سے حسد بیدا ہو تاہے یعی جب یہ خواہش حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے توانسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ صرف میں آگے بڑھوں اور کوئی نہ بڑھے اس کو اسلام نے ناپند کیا ہے قرآن کریم میں دعا سکھائی ہے۔ وَمِنْ شَیْرِ حَاسِدِ اِذَا حَسَدَ اُلَّا مِیں خدا تعالیٰ کی پناہ ما نکتا ہوں عاسد کی شرارت سے جب وہ حسد کرے۔

عیب یا دینی نقص منسوب کرے گانواس محض میں جس پروہ عیب نگایا ہے وہ عیب نہ ہو گالیعنی بطور گالی کے اس کو ذلیل کرنے کے لئے اس نے الی بات کسی ہوگی تو آخر گالی دیے والے میں وہی عیب پیدا ہو جائے گا۔

ایک اور نقص اس طبعی جذبہ کو حدیث نہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان میں انتخار کی عادت
پیدا ہو جاتی ہے۔ نیعنی اس خواہش کی ترقی کا اس کے دماغ پر ایسا اثر پیدا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ
اس کو اپنے عیوب اور اپنی کمزوریاں بھول جاتی ہیں اور یہ دو سروں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیتا
ہے اور اس پر ناز کرتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے۔ اِنَّ اللَّهُ کَا یُعجِبُّ مَنْ
گانَ مُنْحُتَالاً فَنْحُورًا اللہ تعالی پیند نہیں کرتا تکبر کرنے والے اترائے والے کو۔

ای طرح ایک طبعی نقاضابقائے نسل کا ہے اس کے منطق اسلام نے حد بندیاں قائم کی ہیں اور فرمایا ہے کہ اس کو بھی سوچ اور سمجھ کراستعال کرناچاہئے چہانچہ اس کے متعلق مندرجہ ذیل اسلام سیاسیہ

احکام دیئے ہیں۔

أول يه كه يَانَيُّنَا النَّبِيُّ إِنَّا آخُلْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ النِّتِيَّ أَتِيْتَ أَجُوْرَهُنَّ 'الدِّنَا النَّبِيُّ النَّالِيَّةِ أَجُورَهُنَّ 'الدِّنَا النَّبِيِّ الْمُؤْمِنِ فَي الْمُؤْمِنِ الْمُعَالِدِينِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِي الللللِّهُ الللِي اللللِّلْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ ال

وہ میں کہ لا تنقر بُوا الزِّ نَی اللہ زناکے قریب نہ جاؤ۔ یعنی اپنی بیویوں کے سواد و سروں پر اپنی شہوت کو پورانہ کرو۔ کیونکہ اس سے بھی طبعی نقاضے کی اصل غرض فوت ہو جائے گی۔

پراپی شوت کو پوراند کرو۔ کیو نکہ اس سے بھی طبعی تقاضے کی اصل غرش ہوت ہو جائے گی۔

اب ایک یہ سوال تھا کہ جن کے لئے شادی کا انظام نہ : و سکتا: و وہ کیا کریں؟ تو ان کے لئے فرمایا وَ کَیْتُمُوْفِ اللّٰذِیْنَ کَا یَجِدُونَ نِکَاحًا اللّٰہِ چَاہِ کہ وہ لوگ جن کو انکاح کا موقع میسر نہیں اپنی طاقتوں کو دیادیں۔ یعنی ایسی احتیاطوں سے جو شوات کو کم کرتی ہیں اپنے جو شوں کو میسر نہیں اپنی طاقتوں کو دیادیں گی دیں کہ اپنی طاقتوں کو بالکل خان کر کر ہیں جن کے ذریعہ سے بقائے نسل کا نقاضا پورا ہو تا ہے کیونکہ اس صورت میں وہ گویا اپنی خطرت کو مسنح کریں گے اور بقائے نسل کا نقاضا پورا ہو تا ہے کیونکہ اس صورت میں وہ گویا اپنی خطرت کو مسنح کریں گے اور اللہ نقائی اس کو ناپند کرتا ہے کہ فطرتی نقاضوں کو بالکل منادیا جائے۔ اس طرح فرمایا ور شبانی تھا اللہ نقائی کے اس طرح وہ اپنے نفس کو بالکل باک رسمیں گے لیمن کے بیمن بعض قوموں نے رہائیت کا طریق ایجاد کیا کہ اس طرح وہ اپنی ناس سے یہ مسئلہ ایجاد کرلیا گر ہم نے ان کو اس کام کے لئے ہرگز نہیں کما تھا بلکہ انہوں نے اپنی سے یہ مسئلہ ایجاد کرلیا تھا۔ پی جو نکہ یہ عید ان کاغیر طبعی تھا اور فطرت کے نقاضوں کے خلاف تھا س کا متجے یہ مواکہ وہ کہ سواکہ وہ کہ دعمد ان کاغیر طبعی تھا اور فطرت کے نقاضوں کے خلاف تھا اس کا متجے یہ مواکہ وہ کو تھا۔ پولکہ کو نکہ یہ عمد ان کاغیر طبعی تھا اور فطرت کے نقاضوں کے خلاف تھا اس کا متجے یہ مواکہ وہ کو تھا۔

اس کی حفاظت نه کرسکے اور نام ہی کی رہبانیت رہی۔

دیکھوکس خوبی ہے اس جذبہ کی صدیمذی کی ہے۔ ایک طرف اس کو نکاح کے ذریعہ سے
استعال کرنے کی اجازت دی ہے۔ پھر نکاح کے باہر اس کے استعال سے روکا ہے۔ نکاح نہ

کرنے کے عمد کو بھی ناپند کیا ہے کہ اس سے اس تفاضے کو گویا بھیشہ کے لئے دبادینا ہے اور اس
غرض کو مفقود کر دینا ہے جس کے لئے یہ تقاضا یعنی بقائے نسل کی خواہش پیدا کی گئی تھی۔ اگر سب

لوگ اس پر عمل کرنے لگیں تو پچھ بی دنوں میں دنیا مفقود ہو جائے اور یہ بھی فرمایا کہ طبعی تقاضوں

کو منانا ناممن ہے کیو نکہ حقیقت کو خیال اور اراد ہے ہیں منایا جاستا۔ اس کے ساتھ ہی یہ
سوال تھا کہ پھر جن کو نکاح کی توفیق نہیں وہ کیا کریں؟ تو فرمایا کہ ان کو عارضی طور پر اپنی
خواہشات کو دبانا چاہئے گریہ جائز نہیں کہ اس خواہش کو بالکل مناہ یں ایو نکہ اس سے پیدائش کی
غرض باطل ہو جاتی ہے۔

اب دیکھواسلام کے سواکونسانہ ہب ہے جس نے اس تقاضے کوایک طبعی تقاضے ہے جواد ٹی سے اونیٰ جانو رمیں بھی پایا جاتا ہے خواہ وہ خور دبنی کیڑا ہی کیوں نہ ہو ایسے اعلیٰ درجہ کے اخلاق تک جن کی بناء باریک فلسقیانہ مسائل پر ہے پہنچادیا ہے۔

(۲) دوسرا تھم یہ دیا ہے کہ غریبوں اور مسکینوں پر بھی اس مال میں سے خرچ کرنا جا ہے۔ یعنی ایک حصہ ان گو بھی دے۔

(٣) تیسرا تھم یہ دیا کہ اوکا تُنگز رُتُبُذِیْرًا۔ تَبْذِیْر کے نفخے عربی زبان میں دانہ ڈالنے کے یا پر اگندہ کرنے واللہ واللہ خرچ کرتے وقت یہ

نیت نہ رکھ کہ اس کے بدلے میں بید لوگ بھی جھے ہے کوئی سلوک کریں گے۔ جس طرح ذمیندار دانہ ڈالنے ہوئے امید رکھتا ہے کہ بیہ بڑھ جائے گااور میں کاٹوں گااور نہ اپنے مال کو پر اگندہ کر یعنی بیہ نہ کر کہ سب مال لٹاکر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جا۔ یا بیہ کہ سب مال اپنے پر خرچ کرے اور دو سروں کو نہ دے اور نہ مال اپنے رشتہ داروں یا غرباء کو اس طرح دے کہ وہ امتحان میں دو سروں کو نہ دے اور نہ مال اپنے رشتہ داروں یا غرباء کو اس طرح دے کہ وہ امتحان میں پڑیں۔ یعنی بجائے فائدہ کے ان کو نقصان ہو۔ وہ کاٹل یا ست ہو جائیں یا سوال کی عاوت ان میں پیدا ہو جائے یا عیاش ہو جائیں۔ ای طرح اموال کے خرج کرنے کے متعلق میہ ہدایت بھی دی پیدا ہو جائے یا عیاش ہو جائیں۔ ای طرح اموال کے خرج کرنے کے متعلق میہ ہدایت بھی دی ہے کہ فیک آموال میں ان لوگوں کے لئے حق ہو ہو گئے ہو ہو ہو گئے ہو ہو گئے ہو ہو گئے ہو ہو گئے ہو ہو ہو گئے ہو ہو گئے ہو ہو گئے ہو ہو ہو گئے ہو ہو ہو ہو گئے ہو ہو ہو گئے ہو ہو گئے ہو ہو ہو گئے ہو ہو ہو ہو ہو گئے ہو ہو ہو ہو ہو گئے ہو ہو ہو

ای طرح اسلام نے صبراور شکراور احسان اور سچائی اور اعتاد اور میانہ روی اور وفاداری
اور را زداری اور لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے اور اصلاح بین الناس اور خوف اور رجا
قناعت اور ایٹار اور مئواسات اور حلم اور افادت اور احیاء اور وعدہ کا پورا کرنا اور خوش چرہ
سے لوگوں سے ملنا اور و قار اور مہمان نوازی اور عیادت مریض اور امانت اور دیانت اور غم
اور غیبت اور چنلی اور جھوٹ اور ایذاء رسانی اور تجسس اور لوگوں کی باتیں سنی اور لوگوں کے
خطوط پڑھنے اور عیب فلامر کرنے اور دھوکا اور احسان جمانے اور بغاوت اور جسمانی عذاب
دسنے اور ریاء اور سمعت اور بہودہ بکواس اور لغوقسموں کے کھانے اور خوشامہ کرنے اور چوری
اور قتل اور ظلم اور تجارت میں دھوکا کرنے اور ایسے امور میں دخل دیئے جن سے اس کا تعلق
اور قتل اور ظلم اور تجارت میں دھوکا کرنے اور ایسے امور میں دخل دیئے جن سے اس کا تعلق
دی ہے دوا فراط اور تفریط سے پاک ہے اور بچی پاکیزگی پیدا کرنے کاموجب ہے مگراس جگہ اس کو

خلاصہ سے کہ تمام طبعی عادات کو اسلام نے قیود کے ساتھ اخلاق فائلہ میں بدل دیا ہے اور اس نکتہ کو سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب نہیں سمجھااور نہ اس نے پیش کیاہے نہ کسی پہلے مذہب نے نہ بعد میں بننے والے نہ ہب نے جن کی بنیاد گو قرآن کریم کی موجو دگی میں رکھی گئی ہے گروہ ان خویوں ہے محروم ہیں جو قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں۔ جھے افسوس ہے کہ میں تفصیل ہے اس مضمون کو بیان نہیں کر سکتا ورجہ ایک ایک طبعی تقاضے کو اسلام نے انسانی ارادے اور عقل کے ماتحت لاکراس سے اخلاقی تعلیم پیدا کردی ہے اور دو سرے مذاہب کی طرح صرف طبعی تقاضوں یا ان کے کسی پیلو کا نام اخلاق رکھ کر اس پر ذور نہیں دیا۔ اسلام نے در حقیقت اس پیچیدہ سوال کو حل کردیا ہے جو اخلاق فاصلہ کے متعلق طبائع میں اٹھتا ہے اور اب تک اٹھ رہا ہے۔ لینی سے کہ اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ کیو نکہ اسلام سے بتا تا ہے کہ اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ کیو نکہ اسلام سے بتا تا ہے کہ اخلاق تمام طبعی تقاضوں کے در میان صلح کرانے کا نام ہے۔ وہی تعلیم اخلاق کملا سکتی ہے جو تمام طبعی تقاضوں کے لئے کام کرنے کا راستہ نکالتی ہے اور ایسی قیود مقرر کرتی ہے کہ کوئی طبعی تقاضادو سرے تقاضے کے علاقے میں نہ تھس جائے۔ نقم ایکی حدود میں نہ جائے میں نہ تھس جائے۔ نقم کی حدود میں نہ جائے محبت نفرت کے علاقہ میں نہ تھے۔ وہی تعرف نہ جائے اور را قت نقم کی حدود میں نہ جائے محبت نفرت کے علاقہ میں نہ تھے۔ اور را قت میں نہ تھے۔ وہی تعرف نہ جائے اور را قت نقم کی حدود میں نہ جائے محبت نفرت کے علاقہ میں نہ تھے۔ اور نفرت محبت کے علاقہ میں نہ تھے۔

غرض میہ کہ سب طبعی نقاضے اپنے اپنے دائرہ میں با قاعدہ چکر لگائیں جس طرح کہ ستارے اپنے راستوں میں چکرلگاتے ہیں اور کوئی دو سرے کے لئے مانع نہ بے بلکہ جس وقت اس کاعلاقہ شروع ہو وہیں رک کر کھڑا ہو جائے گویا انسانی دماغ کو ایک حکومت فرض کیاجائے تو طبعی نقاضے اس میں بسنے والے لوگ ہیں اور اخلاق وہ قانون ہے جس کے ذریعہ سے ان میں امن قائم رکھا جا تا ہے۔ کیابی لطیف تعریف اور کیساوا ضح بیان ہے۔

## اخلاق کے مدارج

اب میں مقصد ٹانی کے سوال ٹانی کولیتا ہوں یعنی اس ا مرکو بیان کر یا ہوں کہ اسلام نے اخلاق کے مختلف مدارج کیابیان کتے ہیں؟

یہ سوال جیسا کہ ہمر ہخص سمجھ سکتا ہے اخلاق کی پابندی کے لئے نمایت ضروری ہے اور ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ خلاہری تعلیم کے لئے کلاس بندی کی ضرورت ہے۔ اگر غورے ویکھا جائے تو اگر مدارس اور کالجوں کی تعلیم کو اس طرح در جوں میں تقسیم نہ کیاجا تا تو بہت ہے لوگ تعلیم سے محروم رہ جاتے کیو نکہ بہت ہے لوگ اس امر کا اندازہ نہ کر کتے کہ انہوں نے کماں تک تعلیم حاصل کرتی ہے اور بہت ہے لوگ ہمت ہار بیٹھتے اور اس قدر کورس کو پڑھنا ناممکن خیال کرلیتے۔ پس جہاعتوں میں پڑھائی کو تقسیم کرنا نہ صرف معلموں اور آخیم کے منتظموں کے لئے مفید ہوتا ہے بلکہ خود تعلیم حاصل کرنے والوں کے لئے بھی اس میں بہت ہے فائد ہے ہوتے ہیں۔ اخلاق کی حالت بھی بعینہ الیمی ہی ہے بلکہ ہر تعلیم جو تمام بی نوع انسان کے لئے ہواس کے لئے ضروری ہے کہ اسے مدارج میں تقسیم کیاجائے تا مختلف استعدادوں کی طبائع اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو اور فی اور اگر الی بوگ کہ صرف اور فی اور افی اور اور ایس کے افراد سے مورم رہ جائیں گے اور اگر الی بوگ کہ صرف اوسط درجہ کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو اور فی درجہ کے لوگ اس سے محروم رہ جائیں گے اور اگر الی بوگ کہ صرف اوسط درجہ کے لوگ اس سے محروم رہ جائیں گے اور اگر اور فی درجہ کے لوگ اس سے محروم رہ جائیں گے اور اعلی درجہ کے وکوں کے لئے اس میں کوئی نفی نہ ہوگا اور اگر اس سے فائدہ اٹھا سکیں گرباتی لوگ اس سے محروم رہ جائیں گرباتی لوگ اس سے محروم رہ جائیں گرباتی لوگ اس سے محروم رہ جائیں گے اور بہتیں ہار بیٹھیں گے۔ اور اگر صرف خیالی اور نمائش تعلیم ہوگ اس سے محروم رہ جائیں گا نہ دنیا کو نہیں بیٹیج گا۔

اس ا مرکی ضرورت ثابت کرنے کے بعد کہ دنیا کو صرف اخلاقی تعلیم کی ضرورت نہیں بلکہ عملی اور تدریجی اخلاقی تعلیم کی ضرورت ہے جوانسان کو کمال تک پہنچاسکے اب میں ان مدارج کا ذکر کر تاہوں جواسلام نے اخلاق کے متعلق جوخوا دانتھے ہوں خوا ، برے بیان فرمائے ہیں۔

سویا در کھناچاہئے کہ اسلام نے اخلاق کے متعلق دو قتم کی تعیم دی ہے ایک اجمالی اور ایک تفیم ہی ہے ایک اجمالی اور ایک تفیمی سے تفییل ۔ اجمالی تعلیم میں تو نیک اور بداخلاق کو ایسے مداری میں تقسیم کردیا ہے جن میں کہ تمام اخلاق داخل ہو جاتے ہیں اور اس تقسیم کے ذریعہ ہرایک انسان اپنے لئے ایک راستہ بناسکتا ہے اور بدیوں سے بیخے اور نیکیوں کے حصول کے لئے کو شش کرسکتا ہے ۔ اس اصولی تعلیم کے علاوہ ایک تفصیل سے جرایک امر علیحہ ، علیحہ د بیان کیا ہے اور ہرایک قتم ک فُلقوں کی تر تیب بیان کی ہے ۔

اصولی تعلیم اخلاق کے مدارج کے متعلق قرآن کریم کی اس آیت میں نہ کورہے۔ اِنَّ اللَّهُ يَا اللَّهُ عَن الْفَحْتَ وَالْكُمْ وَالْتُعْنِي يَعِظْكُمُ اللَّهُ عَن الْفَحْتَ وَالْكُمْ وَالْتُعْنِي يَعِظْكُمُ اللَّهُ عَن الْفَحْتَ وَالْكُمْ وَالْتُعْنِي يَعِظْكُمُ اللَّهُ عَن الْفَحْتَ وَالْتُعْنِي وَالْتُعْنِي يَعِظْكُمُ اللَّهُ عَن الْفَحْتَ وَالْتُعْنِي وَالْتُعْنِي يَعِظْكُمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُ

لَّمُلَّكُمُّ تَذَكَّرُونَ ُ الله تعالَى ثم كوعدل اوراحسان اور عزیزوں جیے سلوک کا حکم دیتا ہے اور تم كو ان بدیوں سے جو انسان كے نفس سے تعلق ركھتی ہیں اور ان سے جو ظاہر ہوتی ہیں اور لوگوں كو برى لگتی ہیں اور ان سے جن سے لوگوں كو عملی "كلیف پَینِجْتی ہے روكتا ہے اور تم كو نفیحت كرتا ہے تاكہ تم ونیامیں نیک نام چھوڑو۔

اس آیت میں نیکوں کے بھی تین مدارج بیان کئے ہیں اور بدیوں کے بھی تین مدارج بیان کئے ہیں گل نیکیاں اور بدیاں انمی تین تدارج بیان کئے ہیں گل نیکیاں اور بدیاں انمی تین تین قسموں کے پنچ آجاتی ہیں۔ نیکیوں کا پسلا درجہ عدل ہے یعنی برا بری کامعاملہ جیسا کہ کوئی اس سے محاملہ کرے اور دیہا ہی ہداس سے کرے انہا ہی قدر حسن سلوک اس سے کرے اور یہ بھی کہ خیالات میں عدل رکھے جس قسم کے خیالات ہد چاہتا ہے کہ لوگ میرے متعلق رکھیں ویسے ہی خیال ہدائن کی نسبت ول میں رکھے۔ غرض کہ ہراک معاملہ میں برا بری کو کھی ظ رکھے اور یہ نہ کرے کہ لوگ تو اس سے اچھا معاملہ رکھیں اور یہ ان سے برا معاملہ رکھے اور زید کہ خود تو لوگوں سے اچھے معاملہ کی امیدر کھے اور زید کہ خود تو لوگوں سے اچھے معاملہ کی امیدر کھے اور آپ ان سے برا معاملہ کرنا چاہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ لفظ عدل ہے اس قتم کے بدلے بھی خارج ہیں جو ایسے امور پر مشتمل ہوں جو قطعی طور پر ناپند ہوں مثلاً فخش کلامی یا بدکاری یا جموٹ وغیرہ ۔ عدل کے ماتحت اس کو یہ تو حق ہے کہ جرم کی اس قدر سزا دے جس قدر کہ اس ہے سے سے محاملہ کیا ہے مگر اس سے سی کے معاملہ کیا ہے مگر اس سے بیاز نہیں کہ اگر جرم کسی فخش فتم کا ہے جس کا ارتکاب کسی صور ت میں بھی جائز نہیں ہو تا تو یہ بھی اسی قدر فخش کا مرتکب ہو جائے کیونکہ فخش زہر ہے اور زہر کے مقابلہ میں زہر کھالینا گویا ایناہ ہم انقصان کرلینا ہے اور ایسابدلہ بدلہ نہیں بلکہ عملی جمالت ہے۔

دو سرا درجہ نیکیوں کا اسلام احسان بتا تا ہے یعنی ہے کوشش کرے کہ جس قدر کوئی سلوک کرے خواہ مالی معاملات میں خواہ جسمانی میں خواہ علمی میں اس سے بڑھ کر ہے اس سے سلوک کرنے کی کوشش کرے اور اگر کوئی اس سے بدسلوکی کرے تو حتی الوسع ہے اس کو معاف کرے سوائے اس صورت کے کہ معافی فساد کا موجب ہو۔ یہ درجہ پہنے درجہ سے اعلیٰ ہے اور وہی شخص اس درجہ تک نیکی میں ترقی کر سکتا ہے جو پہنے عدلی کے درجہ کو طے کر پچے اور اپنے نفس کو اس کا عادی بنالے ورنہ ایک سطی تغیراس کی طبیعت میں ہو کا اور تھو ڑی ہی غفلت سے پھر پنچے کر جائے گا۔

تیسرا درجہ نیکیوں کاایتا گی ذی القرنی ہے لیعنی ایسے رنگ میں دنیا ہے معاملہ بالکل خیال نہ رہے کہ بہ لوگ مجھ ہے کوئی نیک معاملہ کریں گے۔ جس طرح ہاں اپنے بجہ ہے یا باپ یا بھائی اپنے بچہ یا بھائی ہے سلوک کرتے ہیں کہ وہ اسے ایک طبعی فرض سمجھتے ہیں۔ یا بھائی ہے اس ا مرکی امید نہیں رکھتے کہ بیہ ہمارے سلوک کا کوئی بدلہ دے گااگر ماں باپ ساٹھ ستر سال کے ہوں اور بچہ دو تین سال کا ہو تو بھی وہ ای طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ خدمت کرتے جس طرح کہ اگر وہ جوان ہوتے تو کرتے حالا نکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بچہ ہماری خدمت نہیں کرسکتا۔ کیونکہ اس کے جوان اور کام کرنے کے قابل ہونے تک ہم مرکیجے ہوں گے اور بیران کا نغل صرف اس وجہ ہے ہو تاہے کہ ان کواہں بچہ ہے طبعی محبت ہو تی ہے جس کی وجہ سے وہ اس سلوک کو جو وہ بچیہ ہے کرتے ہیں احسان بھی نہیں سمجھتے بلکہ اینا فرض خیال کرتے ہیں بلکہ اگر کو ئی مخض ان کے سامنے کیے کہ اس بچہ پر اس قدر احسان کرتے ہو؟ تو شاید وہ حیران ہو جا کیں کہ احسان کیسا؟ ہم تو اپنے بچہ کو پالتے ہیں تو بیہ حالت جو ماں باپ یا قریبی رشتہ دا روں کے سلوک کی ہوتی ہے یہ احسان سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے۔ احسان میں پھر بھی انسان کو حس ہوتی ہے کہ وہ ا یک نیک کام کررہاہے اور قرمیب<sub>و</sub>ں کے سلوک میں اس ا مرکابالکل خیال بھی نہیں ہو تا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہے ہیں بلکہ بیہ معلوم ہو تاہے کہ اس سلوک ہے وہ خو داینے نفس کو آ رام پہنچارہے ہیں اور اس میں ان کولذت محسوس ہو تی ہے۔اور بیہ تیسراد رجہ نیکیوں کاسب سے اعلیٰ ہے اس ورجہ میں انسان اس قدر ترقی کرجاتا ہے کہ اسے نیک اخلاق میں لذت آنے لگتی ہے اوروہ اپنے ا ویر احسان سجھتا ہے کہ مجھے لو گوں ہے نیک سلوک کرنے کامو قع ملا۔ جس طرح کہ وہ لوگ جس کے ہاں اولاد ہو تی ہے یہ نہیں خیال کرتے کہ انہیں ایک بوجھ پڑ گیاہے بلکہ خوش ہوتے ہیں اور الله تعالیٰ کے فضل کو یا د کرتے ہیں۔ ایسے لوگ گویا دنیا کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اورلوگوں کی تکلیف میں تکلیف یاتے ہیں اور ان کے سکھ میں سکھ اور باوجو واس کے وہ بیہ خیال نہیں کرتے کہ دنیا پر انہوں نے احسان کیا بلکہ خود ممنون ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پر فضل ہوا اور ہمیں یہ کام کرنے کاموقع ملا بلکہ خواہش کرتے رہتے ہیں کہ کاش اس سے زیادہ کام کا موقع ملتا۔ جس طرح ماں باپ خواہش کرتے ہیں کہ اگر ہمار سے پاس زیادہ ہو تاتو بچوں کی اور بھی خاطرکرتے۔

بدیوں کے تمین مدارج نیکیوں کے تمین مدارج کے مقابل پر ہیں۔ یعنی عدل کے مقابل پر

لحش۔ جس کے معنے ہیں ہدی کے اور جب بہ لفظ منکر کے ساتھ آئے توایں کے معنہ اس مدی <u>کے</u> ہوتے ہیں جو پوشیدہ ہواور خلا ہریر اس کاا ثر نہ ہو۔ جیسے دلی نایا کی اور بدا راد بے وغیرہ ۔ یہ پہلا درجہ بدی کاہے جس طرح عدل پہلا ورجہ نیکی کاہے۔ جب انسان کے اند ر محبت کے اثر ہے برتعلیمات کے بڑھنے سے یا بہیمی صفات کے ترتی کرجانے سے خرابی پیدا ہوتی ہے تواس کا پہلاا ٹرول پر ہی ہو تا ہے۔ ول میں برے برے خیال اٹھنے لگتے ہیں بدی کی طرف رغبت ہوتی ہے گر فطرت اس کو دبادیتی ہے اگر بیہ خیالات مضبوط ہو چکے ہوں تو آخر وہ غالب آ جائے ہیں اور دل میں بدی کی گِرہ مضبوط طور پر پڑ جاتی ہے۔اس پر پھرد و سرا د رجہ بدی کا شروع ہو تاہے اور سے اعمال بد کرنے لگتاہے جنہیں لوگ دیکھتے ہیں اور ناپند کرتے ہیں اور اِن کے طبائع پر اس کے بیہ ا فعال گراں گزرتے ہیں۔ مگریہ افعال زیادہ ترا ہیے ہی ہوتے ہیں جو اس کی ذاتی ناپا کی پر دلالت کرتے ہیں جیسے جھوٹ بولناہیںو دہ بکواس کرنااور اس قتم کے اور ائلال اور ساتھ ہی یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ابھی چند ہی ہدیاں اس میں پائی جاتی ہیں بہت سی بدیوں کے ار ٹکاب سے سے ڈ ر تا ہے اوراس کادل ان پر جزائت نہیں کر تا اور گو بعض بدیاں یہ لوگوں کے سامنے کر تا ہے مگر پھر بھی ا ہے دل میں حجاب محسوس کر تا ہے اور اپنی غلطیوں کے یا د دلانے پر ان کااعتراف کرلیتا ہے۔ جب اس حالت پر خوش ہو جا تا ہے اور اس کی اصلاح کی فکر نہیں کر تا تو پھر یہ تبیرے د رجہ یر جا پنچاہے جسے بغی کہتے ہی لینی لوگوں کو نقصان پہنچانااور قوانین اخلاق کا کھلا کھلامقابلہ۔ بغی کے معنی بغاوت کے ہیں اور اس درجہ ہے میں مراد ہے کہ اس موقع پر پہنچ کر انسان گو یا قوانین اخلاق ہے بغادت کرنے لگتا ہے اور ان کی اطاعت کے جوئے کو بالکل گر دن پر سے ا تار کر پھینک دیتا ہے اور اپنی حالت ہر گخر کرنے لگتا ہے اور اس میں اس کو لذت محسوس ہونے لگتی ہے اور اس کے دل ہر ملامت کا کوئی اثر نہیں ہو تا۔

ان مدارج کے بیان کرنے ہے اسلام نے طالبان اصلاح کے لئے کس قدر سہولت بہم بہنچا دی ہے ہرایک محض آسانی ہے ان کے ذریعہ اپنی اخلاقی حالت کا اندا زہ کر سکتا ہے نیک حالت کا بھی اور بد حالت کا بھی اور پھراس کی اصلاح کی قکر کر سکتا ہے یا ترقی کی طرف قدم ہڑھا سکتا ہے۔ اور ہر حالت کا آدمی اپنے سامنے ایک مقصد پاتا ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے کو شش کرنا اس پرگراں نہیں گزر تا اور وہ اس سے مایوس نہیں ہوتا مثلاً اگر کسی مخض کو جو گناہ میں اس قدر ہڑھا ہوا ہو کہ اخلاق کے قوانین کا حساس بھی اس کے دل میں نہ رہا ہو۔ اگر یہ کماجائے کہ تو ایسانیک

﴾ بن کہ نیکی تیرا جزو ہو جائے اور رات دن لوگوں کی بمتری کی فکر میں لگارہ تو یہ بات اس کے لئے کیسی ا جنبی اور پھرکیسی مایو س کن ہوگی۔ وہ نؤ اس مقصد کو من کر ہی گھبرا جائے گا اور مایو س ہو بیٹھے گا۔ لیکن اگر ہم اسے یہ کہیں کہ ہرا یک مخص جو نیکی کی طرف قدم اٹھا تا ہے گویا نیکیوں میں شامل ہو تاہے تُواگر بدی کوچھو ڑنہیں سکتاتو کم ہے کم اس ا مرکو محسوس کر کہ تُوبدی کر رہاہے اور اس پر فخرنہ کر توبہ بات اس کے لئے زیادہ سل الحصول ہو گی اور وہ بت مستعدی ہے اس کام پر لگ جائے گااور جب اس کے دل میں گناہوں پر شرم اور ندامت محسوس ہونے لگے تو ہم اسے کمہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک ورجہ نیکی کاپالیا کیونکہ بڑی بدیوں کو چھو ڑنا بھی ایک نیکی ہے اور اس کی ہمت جو اس تبدیلی ہے بہت بوھ جائے گی اس کی مدو ہے ہم اسے آگے بڑھانے کی کو شش کریں گے اور کہیں گے کہ اگر تو ابھی نیکی نہیں کر سکتا تو کم ہے کم اپنے اعمال کو بدی ہے بچاا و رگو دل میں بڑے خیالات پیدا ہوں گران پر کاربند نہ ہوا در کم سے کم بیہ کوشش کر کہ لوگوں کے سامنے تجھ سے افعال بدنہ ہوں۔ تاکہ لوگوں کو تیرے بدا عمال دیکھ کرجو ''کلیف ہو تی ہے وہ نہ ہو۔اور میہ کام اس کے لئے پہلے کام ہے آسان ہو گااور جبوہ اس کام کو بھی یو را کرلے گاتو اس کاحوصلہ اور بھی بڑھ جائے گااور گواس کادل ابھی گندے خیالات کی آیا جگاہ ہو گامگر کیااس میں کوئی شک ہے کہ ہم اسے بھی نیکی کے ایک درجہ پر قائم کہیں گے کیونکہ وہ نیکی کی طرف قدم مار رہا ہے اور اس نے بدیوں کا بہت ساحصہ چھوڑ دیا ہے۔ تب ہم اے اگلا قدم اٹھانے کی تھیجت کریں گے اور اسے کمیں گے کہ چاہئے کہ اب تواپنے دل کو بھی پاک کراور اس نجاست ہے بھی چ۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ اب اس کے لئے یہ قدم اٹھانا پہلے سے بھی زیادہ آسان ہو گا اور وہ اس کام کو کرلے گا اور اس کا دل اس بچہ کی طرح صاف ہو جائے گا جس نے ابھی ہوش سنبھالاہے یا اس تصویری آئینہ کی طرح ہو گاجس پر ابھی کونی نقش نہیں لیا گیا۔ تب ہم اے عدل کامقام حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائیں گے اور اس طرح آ بھٹگی کے ساتھ وہ اس مقام پر جاہنچے گاجو اس کی استعداد اور ہمت کے مطابق ہے۔ مگراس طریق کو چھو ژ دو۔ اور تمہاری اصلاح کی ساری سکیم بالکل ملیامیٹ ہو جاتی ہے۔ بلا تر تنیب اور بلا خیال مدارج جو وعظ کیاجائے گا وہ تہجی بھی نیک نتیجہ نہیں نکالے گا۔ اس کی مثال یہ ہو گی کہ ہم ایک طالب علم کو جو ابھی الف ب بھی نہیں جانتا ہم اے کاکورس رٹوانا شروع کردیں یا وبسشو (WEBSTER) کی ڈیشنری

اس کو حفظ کرانے لگیں اور بیہ خیال کریں کہ جب اس کو پڑھ لے گاتو سب ہی کیجھ پڑھ لے گا

عالا نکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اس طریق تعلیم کی وجہ سے پچھ بھی نہیں پڑھے گا۔ پچھ اصطلاحات اس کو یا د ہوجائیں گی مگروہ صرف طوطے کی طرح رثی ہوئی ہوں ن۔ ان کا اثر اس کے دل پر پچھ بھی نہیں ہو گااور اس کے اخلاق اس کی تعلیم کا نہیں بلکہ اس کے گر دو پیش کا نتیجہ ہو گئے جس میں وہ پرورش یار ہاہے۔

قرآن کریم ترتیمی اور تدریجی تعلیم پر خاص طور پر زور ویتا ہے حتی کہ فرما تا ہے کہ کؤئی نبی
ایسا نہیں ہو سکتا جس کی سے تعلیم نہ ہو کہ کو نبی کڑئو اکٹینیٹز ۔ ۱۲۸ ہوجاؤ رہائی۔ رہائی کتے ہیں
اس مخص کوجو تعلیم دیتے وقت پہلے چھوٹے علوم سکھا تا ہے پھر ہڑے اور تدریج اور ترتیب کو
مد نظرر کھتا ہے۔ پس نبی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی امت کو اس امری تعلیم ہ ہے کہ وہ ماان
روحانی کرتے وقت لوگوں کے مزاجوں اور لوگوں کی حالتوں کو و کمیے لیس اور ان کی عادتوں اور اور ایسی رسومات کو جو ان میں رائخ ہو چکی ہیں عمر گی سے چھڑا میں اور ایسے علوم جن سے وہ کو رہے

ایسی رسومات کو جو ان میں رائخ ہو چکی ہیں عمر گی سے چھڑا میں اور ایسے علوم جن سے وہ کو رہے

ہیں آ ہمتگی سے سکھا کمیں۔

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ یوں مختلف مسائل کا سمجھنا ہراک شخص کے لئے آسان ہے۔ پس سکھانے سے یہ مراد نہیں کہ بعض لوگوں سے بعض علوم کو مخفی رکھے بلکہ سکھانے سے مراد عمل کرانا ہے تاکہ ہردفعہ ایک قریب کامقصد سامنے ہواور ہمت قائم رہ اور ایک دفعہ کی کامیا بی دو سری اصلاح کے لئے اور بھی تیار کردے۔ جس طرح کہ سب طالب علم جانے ہیں کہ تعلیم کا گل ذمانہ کتنا ہے گرکورسوں اور تدریج اور جماعتوں کی تر تیب کی وجہ سے اور تھوڑے تھو ڈے تھو ڈے جم معلوم ہو تا ہے اور وہ سے اور بوجھ کم معلوم ہو تا ہے اور وہ سے اور بوجھ کم معلوم ہو تا ہے اور وہ سے معلوم ہو تا ہے اور وہ سے معلوم ہو تا ہے اور وہ سے میں کرتے رہے ہیں کہ ہم ترتی کررہے ہیں۔

میں بتا چکا ہوں کہ اسلام علاوہ اجمالی تعلیم کے اخلاق کے متعلق ایک تفصیلی تعلیم بھی دیتا ہے اور برے یا نیک خلق یا اقسام خلق کی تقسیم بتاتا ہے جس سے ان کو اختیار کرنے یا چھو ڑنے میں آسانی ہولیکن چو نکہ گنجائش اجازت نہیں دیتی میں اس اجمالی تر تیب پر بی کفایت کرتا ہوں کہ عقلند کے لئے اسلام کی خصوصیات سے واقف ہونے کے لئے اس قدر بھی کافی ہے۔

## نیک اخلاق کونیک یابد اخلاق کوبد کہنے کی وجہ

اس مسکلہ کے متعلق بھی اسلام کی تعلیم اجہالی اور تفصیلی ہے۔ اجہالی تعلیم توبیہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيُعْبُدُونَ اللهِ عِلَى اللهِ الرَّحِولُون كو نہیں پیدا کیا مگراس غرض ہے کہ وہ میری صفات کو اپنے اند رپیدا کریں۔ پس اخلاق فاملہ کے حصول کی پہلی غرض تو یہ ہے کہ اس کے بغیراس منبع نقدیس ہے انسان کو تعلق نہیں ہو سکتاجس کے بغیرانسان کی زندگی زندگی ہی نہیں ہے۔ وہ شریر اور بد خلق کو پہند نہیں کر تا بلکہ وہ یہ جاہتا ہے کہ لوگ اس کی صفات یا کیزہ کو اپنے اند ریبدا کرکے اس کے سے ہو جائیں تا اس کا قرب حاصل ہو۔ اللہ تعالی فرما تاہے اِنَّا جَعَلْنَا مُاعَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَهَّا لِنَبَلُوهُمُ آيَّهُمُ آحَسَنُ عَمَلاً <sup>• 2 ا</sup>۔ ہم نے دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں پیدا کر کے انسان کو اس میں مقرر کیا تا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ا نسانوں میں سے کون زیا وہ خوبصورت عمل کر تاہے یعنی کون کس قد رخد اتعالیٰ کی صفات کوا پیخ ا ندر پیدا کر تا ہے۔ پس اصل وجہ تو بعض اخلاق کو نیک کہنے کی یمی ہے کہ وہ صفات اللیہ کائیْرْ تو ا پیے اندر رکھتے ہیں اور بعض اخلاق کو ہر کہنے کی وجہ بیر ہے کہ وہ صفات اللیہ کے مخالف ہیں۔ اور اس میں کیاٹنگ ہے کہ جو روشنی ہے حصہ نہ لے گاوہ تاریک ہو گااور جس جس قدر نور ہے دور ہو گاای قدر ظلمت اس پر طاری ہوگی۔ گراس اجمالی تعلیم کے علاوہ اسلام نے مختلف اخلاق کے متعلق تفصیلی وجوہ بھی بیان کی ہیں جن سے لوگوں پر ان کے اچھے یا برے ہونے کی حالت کو منکشف کیا ہے تالوگوں کو نیک اخلاق کی طرف رغبت پیدا ہو اور بدا خلاق کی طرف سے نفرت ہو جن میں ہے بعض احکام کاذ کر ذیل میں کیاجا تاہے۔

\_6

کیاہی لطیف اور جوش پیدا کرنے والی وجہ ہے انسان سزااس کئے دیتا ہے کہ اگر سزانہ دول

گاتو یہ مخص مجھے اور نقصان پنچائے گاگویا ضرر سے بچنے کے لئے یا دو سرے لوگوں کو ضرر سے بچانے کے لئے انسان سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے جو تعلیم ہم بختے دیتے ہیں یعنی اگر عفو سے سی انسان کی اصلاح ہوتی ہوتو اس وقت عفو کرنا چاہئے۔ اگر تو اس پر عمل کرے گاتو اس فائدہ سے جو تختیے سزا میں یہ نظر رہتا ہے تختیے زیادہ فائدہ ہوگا کیو نکہ سزا دینے میں ضرر سے بچنے کی تو تع ہے تو برمحل عفو کے نتیجہ میں نفع کی امید ہے کیونکہ اغلب گمان ہے کہ وہ مختص اس سلوک سے متا تر ہو کر تیرا دوست اور مدد گارین جائے گا۔

ای طرح احسان اور نیک سلوک اور لوگوں کی مدد کرنے کے متعلق فرما تا ہے۔ اُحیین ککما اُ اُکھی اُلگہ اِلیکک اللہ اِلیکک اللہ اللہ علم اور این سلوک کراور ان کو این مال این علم اور این رسوخ میں شریک کرکیونکہ جھے پر اللہ تعالی نے احسان کیا ہے۔ یعنی جن قو توں اور طاقتوں سے تونے کمایا ہے وہ اللہ تعالی کی پیدا کردہ ہیں اور تختی بطور احسان فی ہیں پس جس طرح جھ پر احسان کیا گیا ہے تو بھی احسان سے کام لے۔ مطلب سے ہے کہ زمین یا کا نیں اور جو چیزیں انسان کے لئے مال یا علم حاصل کرنے میں مدموتی ہیں وہ سب سے کہ زمین یا کا نیں اور جو چیزیں انسان کے لئے مال یا علم حاصل کرنے میں مدموتی ہیں وہ سب اس کی پیدا کش سے پہلے کی موجود ہیں اور سب ہی بنی نوع انسان اس میں حق رکھتے ہیں پس اگر کسی انسان کو اللہ تعالی خاص موقع وے تو اس کے بدلہ میں اس کا فرض ہے کہ اس نعت میں وہ سرے نی نوع انسان کو اللہ تعالی خاص موقع وے تو اس کے بدلہ میں اس کا فرض ہے کہ اس نعت میں وہ سرے نی نوع انسان کو بھی شرک کرے۔

ای طرح مثلاً ظلم سے روکنے کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ ظلم سے ظلم پیرا ہوتا ہے اور آخر سب بی
برباو ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے اِنّهُ لَا یُعجبُ الْهُ عَتَدِیْنَ وَلاَ تُفْسِدُ وَا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ
اِسْلاَ حِهَا الله الله علم نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پند نہیں کرتا اور اس ذرایعہ سے بعد اس
کے کہ ذبین میں امن قائم ہوچکا ہو فساد نہ کرو۔ یعن ظلم کا نتیجہ بھی امن اور استحکام نہیں ہوگا۔
تم اگر ظلم اپنی طاقت کو بڑھانے کے لئے کرتے ہوتو یہ نتیجہ بھی پیرا نہیں ہوگا کیونکہ ظلم طبائع میں
جوش پیدا کرتا ہے اور لوگ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اور اگر ظاہر میں
نہیں تو باطن میں اس کے ظلاف تدبیر کرتے ہیں اور امن جو ساری طاقت کا منبع ہے وہ جاتا رہتا

صدے متعلق رسول کریم اللطانی فرماتے ہیں اِنگاکہ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ مَاُنَّ الْحَسَدَ مَاُنُّکُ الْنَّارُ الْحَصَلَبَ الله عدن کروکیونکہ صدانسان کے آرام کے الْحَسَنَاتِ کَمَاتَاکُلُ النَّارُ الْحَصَلَبَ الله عدن کروکیونکہ صدانسان کے آرام کے

سامان کواس طرح کھاجاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاجاتی ہے بعنی تم حسد تواس کئے کرتے ہو کہ فلاں مخفس کو جھے سے زیادہ مسکھ کیوں ہے؟ لیکن اس ذریعہ سے تم اپنے پہلے مسکھ کو بھی برباد کر لیتے ہواور اپنے آپ کواور د کھ میں ڈالتے ہو۔ پھراس کام کافائدہ کیا جو تم کواور تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔

اوگوں كو حقيرجانے كے متعلق فرما تاہے۔ لا يَشخَوْ فَوْمٌ مِينْ فَوْم عَسَى أَنْ يُتكُونُوا خَیْرٌ الْ مِنْهُمْ الله الله الله قوم دو سری قوم کو حقیرنه جانے کیونکه زمانه بذلتا رہتا ہے آج ایک قوم بدی ہوتی ہے تو کل دو سری بڑھ جاتی ہے۔ آج ایک خاندان ترتی پر ہو تا ہے تو کل دو سرا ترتی کرجاتا ہے۔اگر اس طرح ایک قوم دو سری قوم کو حقیرجانے گی تو نتیجہ یہ ہو گا کہ جب وہ بر سم حکومت آئے گی بوجہ بچھلے اشتعال کے پہلی قوم کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گی اوریہ ایک عجیب سلسلہ فساد کا پیدا ہو تا چلا جائے گا حالا نکہ جس فعل کا بیہ نتیجہ نکلے گاوہ بالکل بے فائدہ ہے کیو نکہ جب ترقی کامیدان پدلٹار ہتاہے توایک قوم کو کیا حق ہے کہ دو سروں کو حقیر سمجھے۔ زناکے متعلق فرماتا ہے اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءٌ سَبِيْلاً <sup>٢٧</sup>-اول توبيه فعل فخش ہے لیمن اس ہے ول میں نایا کی پیدا ہوتی ہے کیونکہ جرم کا حساس اور چو ری کاخیال دل میں پیدا ہوتا ہے دو مرے یہ اس مقصود کے حصول کے لئے جس کے داسطے عورت اور مرد کے تعلقات قائم کئے جاتے ہیں غلط راستہ ہے کیو نکہ شہوت کی اصل غرض تو بقائے نسل کی غرض کو یو را کرنا ہے۔ چو نکہ نسل کو محفوظ رکھنا ضرو ری ہے اس لئے یہ خواہش انسان میں پیدا کی گئی ہے جو اسے اصل مقصود کی طرف ماکل کرتی رہتی ہے اور ناجائز تعلقات ہے تو اصل غرض برباد ہو جائے گی کیو نکہ نسل محفوظ نہیں رہے گی یا مشتبہ ہو جائے گی۔ پس اس راستہ سے نواصل مقصد نہیں مل سکتااور اگر تھی مل بھی جائے توسید ھے راستہ کو ترک کرکے ٹیٹر ھاراستہ انسان کیوں اختیار کرے۔ كِلْ كَ مَعْلَقُ فَرِمَا تَا جَ فَيِنْكُمُ مِّنْ تَيْبَخُلُ وَمَنْ تَيْبَخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِه <sup>22 ل</sup> یعنی بعض لوگ تم میں بخل کے مرتکب ہوتے ہیں حالا نکہ بخل کا کوئی فائدہ نہیں ہو تا بلکہ جو بخل کرتا ہے اس کا ضرر اور نقصان اس کی جان کو پنچتا ہے یعنی نہ وہ اچھی غذا کھاتا ہے نہ اچھا لیاس پینٹا ہے نہ عمدہ مکان میں رہتا ہے روپیہ جمع کرتا چلا جاتا ہے جس سے سوائے روپیہ کی حفاظت کی فکر کے اسے فائدہ کوئی نہیں ہو تاوا قع میں اگر غور کیاجائے توجو لوگ بخیل ہوتے ہیں وہ بیشہ اغی جان کو ہی د کھ میں ڈالتے ہیں اور ان کار دیسے خود ان ہی کے لئے وہال ہو تا ہے۔

ای طرح اسلام نے تمام احکام کی علّیق بتائی ہیں اور لوگوں کے لئے اخلاق پر عمل کرنے کا دروا زہ کھول دیا ہے مگرسب احکام کے متعلق تفعیلاً اس جگہ بیان کرناناممکن ہے ہیں مثالیس کافی ہیں اور ان کے بیان کرنے کے بعد میں سوال چہار م کولیتا ہوں۔

## اخلاقِ حسنہ کے حصول اور اخلاق سینہ سے بچنے کے ذرائع

سے بات بالکل واضح اور صاف ہے کہ ند بہ کا صرف ہد بی کام نہیں کہ وہ ان اخلاق کو بتائے جن سے انسان کو پچنا چا جن اخلاق کو اسے اختیار کرنا چا ہے بلکہ اس کا فرض ہد بھی ہے کہ وہ ایسے ذرائع مہیا کرے یا بتائے جن کی مدوسے انسان بدا خلاق کو چھو ڈسکے اور نیک اخلاق کو اختیار کرسکے کیو نکہ بغیراس مقصد کے حصول کے ہماری سب کو ششیں رائیگاں جاتی ہیں اور ہماری شخین ادھوری رہ جاتی ہیں ہو دیس کے سودیں تحقیق ادھوری رہ جاتی ہے۔ دو سمرے ندا ہب کے لوگ اس سوال کا جو جو اب دیں گے سودیں گے میں اسلام یا دو سمرے لفظوں میں سے کمو کہ احمدیت کی طرف سے نمایت خوشی کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ اسلام نے اس غرض کو خوب عمد گی کے ساتھ یو راکیا ہے۔

پہلا ذریعہ جو اسلام اخلاق کی درستی کے لئے تجویز کرتا ہے وہ صفات الیہ کا ظہور ہے جس کے بغیرانسان کامل اخلاق کو حاصل کرہی نہیں سکتا کیو نکہ انسان اپنے کاموں کی درستی کے لئے نمونہ کا محتی جے۔ نمونہ کے ذریعہ سے وہ اچھی طرح سکھ سکتا ہے خالی کتابی علم اس کو نفع نہیں دے سکتا۔ اگر نمونے دنیا ہیں موجود نہ ہوں تو گل علوم دنیا سے مفقود ہو جا نمیں۔ کوئی شخص طب انجینٹرنگ ، نمیسٹری وغیرہ علوم کو محض کتابوں سے نہیں سکھ سکتا ایسے علم حاصل کرنے کے لئے الیسے نمونوں اور تشریح کرنے والے آدمیوں کی ضرورت ہے جن کود کی کریا جن سے پوچھ کروہ ایسے نمونوں اور تشریح کرنے والے آدمیوں کی ضرورت ہے جن کود کی کریا جن سے بوچھ کروہ ان علوم کی بار بلیوں کود دیا فتات کرے۔ جو حال باتی علوم کا ہے وہی اخلاق کا ہے اخلاق بھی انسان کامل طور پر نہیں سکھ سکتا جب تک کامل نمونہ اس کے سامنے موجود نہ ہو اور جب تک ایسے نمونہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ انسان کاول غیرانسان کے عمل پر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ایک ور خت ایک پھر کاکام نہیں کر سکتا۔ ای طرح ایک انسان ایک غیر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ایک ورخت ایک پھر کاکام نہیں کر سکتا۔ ای طرح ایک انسان ایک غیر انسان کے نمونہ سے ہوت ایس انسان کے نمونہ سے ہوتا ایسے نہیں حاصل کر سکتا۔ ای طرح ایک انسان ایک غیر انسان کے نمونہ سے ہمت اور جرات نہیں حاصل کر سکتا۔ پی ہمار انمونہ انسان ایک غیر انسان کے نمونہ سے ہمت اور جرات نہیں حاصل کر سکتا۔ پی ہمار انمونہ انسان می نہون

چاہئے اور بار بار ایسے نمونے آنے چاہئیں تاکہ تمام نسلوں کو ان کے اعمال پر ڈھالنے کا موقع ملے۔ اسلام ان نمونوں کے بار بار آنے کا دعویٰ کرتا ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ یٰبینی اُدُمَ إِمَّا یَا اَتِیْ مُرَاتُ ہِنْ کُمُ رُسُلٌ مِیْنَکُمْ یَعُصُونُ عُلَیْکُمْ اُیٹی فَمَنِ اتّقیٰ وَاصْلَحَ فَلاَ حَوْفَ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَا تَعْنَی اُسْلَحَ فَلاَ حَوْفَ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَا تَعْنَی اُسْلَحَ فَلاَ حَوْفَ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَا تَعْنَی اُسْلَحَ فَلاَ حَوْفَ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَا اَسْلَاحَ اور اس کے ساتھ مل کر دنیا میں اسلاح کرے گاور اس کے ساتھ مل کر دنیا میں اصلاح کرے گاس پرنہ کوئی خوف ہوگانہ غم۔

ای طرح ان نمونوں کے علاوہ ایک اور نمونے جو ان سے درجہ میں کم ہوتے ہیں گر پھر بھی ایک باک نمونہ ہوتے ہیں ان کی نبت رسول کریم اللہ ایک فراتے ہیں کہ اسلام میں ہرصدی پر ایک ایسانمونہ آثار ہے گا آپ فرماتے ہیں۔ اِنَّ اللَّهُ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ سَبَحَدِّدُ لَهَا دِیْنَهَا الله الله تعالی اس امت میں ہرصدی کے سربر ایسے مخص بھیجتارہے گاجو دین کونیا کرتے رہیں گے لیمنی جو تعلیماتِ باطل انسانوں کی طرف سے شامل ہوتی رہیں گی ان کو دور کرتے رہیں گے چنانچہ ایسے مجد دین اسلام میں بیشہ ہوتے رہے ہیں اور اس وقت جبکہ تاریکی بہت ہی بڑھ گئی ہے اسلام کی حفاظت اور رسول کریم اللہ کے نمونے کے نمونے کے تیا می معوث ہوا ہے جس نے اپنے نمونہ سے ہزاروں لا کھوں کو زندہ کرویا

آگر غور کیاجائے تواصل میں یمی ذریعہ سب سے اعلیٰ اور اکمل ہے اور دو سرے ذرائع اس
کے مُحِد اور معاون تو ہو سے جیں گرایس کے قائم مقام نہیں ہو سے کیو نکہ اِس کا اُر قطعی اور یقینی
ہے اور اُن کے اُر ات بوجہ اس کے کہ ان کو استعال کرنے میں ایسے لوگوں کا دخل ہے جو خود
کامل استاد نہیں غلطی کا اختال ہے۔ گرچو نکہ اس ذریعہ کامیا کرنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں
ہے اسلام نے اور ذرائع بھی بیان کئے جیں جن سے اعلیٰ اخلاق پیدا کئے جائے جیں اور برے
اخلاق کو دور کیاجا سکتا ہے ان میں سے بعض ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

دو سرا ذریعہ جو اسلام نے انسان کو اخلاق پر قائم کرنے کے لئے تجویز کیا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق کو اسلام نے انسان کو اخلاق پر قائم کرنے کے لئے تجویز کیا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق کو ان کی حقیق ترتیب کے ساتھ پیش کیا ہے جس کی وجہ سے اخلاق پر ہر طبقہ اور ہر درجہ کے لوگ عمل کر سکتے ہیں چو نکہ اس امر کو بھی ایک حد تک تشریح سے بیان کیا جا چکا ہے اس لئے اس جگہ اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

تبسرا ذریعہ اسلام نے یہ افتیار کیا ہے کہ اخلاق نیک کے اختیار کرنے اور بداخلاق کے ترک کرنے کی عقلی اور علمی وجوہ بیان کی ہیں تاکہ علم کامل ہواور اخلاق کے حصول کی کوشش کے لئے سیاجوش بیدا ہوسکے اس کو بھی اوپر بیان کیاجا چکاہے۔

چو تھاذ ربعہ جو اسلام نے اخلاق کی در ستی کے لئے تجویز کیا ہے وہ اس کے نقطۂ نگاہ کابد لنااور اس کی مایوی کوامیدے بدلناہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت می بدیاں انسان ہے اس لئے سرز د ہو تی ہیں کہ اس کے ذہن میں یہ بات جم جاتی ہے کہ وہ گناہ سے پیج ہی نہیں سکتا۔ جو قوم اس خیال کو ا بنی نسل کے سامنے پیش کرتی ہے وہ اسے ہلاک کرتی ہے وہ اپنی آئندہ نسل کی دعمن ہے۔جب تک کوئی مخص بیہ یقین نہیں رکھتا کہ وہ ایک مقصد کو حاصل کر سکتا ہے وہ اس کے لئے یو ری کوشش نہیں کرسکتا۔ جن قوموں میں بیہ خیال پیدا ہوجائے کہ ہمارے باپ دا دے سب کچھز وریافت کر<u>نک</u>ے وہ قومیں ایجادیں نہیں کر <sup>سکتی</sup>ں اور جس قوم میں بیہ خیال پیدا ہو جائے کہ اس میں ترقی کا مادہ ہی نہیں وہ ترتی کی طرف قدم ہی نہیں اٹھا عتی۔ اسی طرح جن لوگوں کے ذہن میں یه خیال منتحکم ہو کہ ہم کمزور ہیں اور اخلاق نیک حاصل نہیں کرسکتے اور بدیاں ہماری تھٹی میں یڑی ہوئی ہیں اور پیدائش ہے ہمارے ساتھ ہیں ہم تبھی ان پر فتح نہیں پاسکتے وہ قوم گویا اپنے ہاتھوں سے خود ہلاک ہوئی۔ رسول کریم ﷺ نے اس مسئلہ پر خوب زور دیا ہے اور تھم دیا ہے کہ مجھی کسی مخض کو مایوس نہیں کرنا چاہئے چنانچہ آپ فرماتے ہیں اِذَا قَالَ الرَّ جُلُ اِذَا الکَ النَّاسُ فَهُوَ اَهْلَكُهُمْ مُهُ اللَّهِين جب كوئي هخص كسى قوم كى نسبت كمتاہے كه وه تواب تباه مو كئ تواس قوم کاہلاک کرنے والاوہی ہے یعنی کوئی مادی مصیبت اور بتاہی الیمی بخت نہیں جس قد ر کہ سی مخض کے دل میں اس خیال کا بیٹھ جانا کہ ترتی کاد روا زہاں کے لئے بند ہو گیاہے اوروہ اب دو مروں کے سمارے پر جایزا ہے۔ یہ کیسی عظیم الثان صد اقت ہے اور کس قد روسیج اثر رکھنے

خلاصہ یہ کہ طبیعت میں ماہوی اور ناامیدی انسان کو مقابلہ سے بازر کھتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان ناکام اور نامراد ہوجاتا ہے۔ اسلام نے اس خیال کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا ہے اور اس طرح اخلاق میں ترتی کرنے کاراستہ انسان کے لئے کھول دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے گفت گفتا کہ الیونستان فین اُکھسن تَقُویْمِ الله الله تعالی کواعلی سے اعلی طاقتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ نمایت ہی عمدہ اور قابل نشوونما قوتوں کو لے کرونیا میں آتا

ہای طرح فرماتا ہے وَنَفْسِ قَمَا سَوَّاهَا فَالْهُمَهَا فَحُوْرَهَا وَتَقُوْهَا المُلَالَةِ الْمُعَلَّمَا فَحُورَهَا وَتَقُوْهَا اللهُ ال

دیکھوکیسی اعلیٰ درجہ کی اور مطابق فطرت تعلیم ہے اس میں کوئی شک نمیں کہ انسان ایک نمایت ہی پاکیزہ فطرت لے کر دنیا میں آتا ہے جو کس قدر بھی ملوث ہو جائے پھر بھی اس کی اصل پاک ہے اس لئے اگر وہ نیکی کی طرف متوجہ ہو تو یقینا اپنے عیوب کو دور کرنے میں اور نیکی کے حصول میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس تعلیم سے اسلام نے انسان کا نقطہ نگاہ ہی بالکل بدل دیا ہے اور اس کی ہمت کو بلند کر دیا ہے۔ اسلام کے سواباتی ندا ہمب یا اس مسئلہ میں بالکل خاموش ہیں یا گرانسان کو ایسے ہو جمعوں کے ساتھ اس دنیا میں پہنچاتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کے بغیرا نمی کے بوجہ سے ڈوب جاتا ہے۔ گرا خلاق کی درستی میں اگر کوئی تعلیم کامیاب ہو سکتی ہے تو وہ ہی جو اسلام نے بیش کی ہے اس تعلیم سے انسان کے دل سے مایوسی کا اثر دور ہو تا ہے اور بھی تعلیم اس کے حوصلے کو بردھاتی ہے کہ میں ایک بے داغ فطرت لے کر آیا ہوں اور اس کو جو صلے کو بردھاتی ہے کہ میں ایک بے داغ فطرت لے کر آیا ہوں اور اس کو جھے پاک رکھنا چاہئے نہ کہ ایک غلاظت آمیز طبیعت جس پر پچھ اور گذر بھی لگ گیاتو کوئی پروا میں

مگریہ تعلیم بھی کافی نہ تھی۔ پیدائش کا سوال ہی انسان کے راستہ میں روک نہیں ہے وہ پیدائش کے بعد عقل اور ہوش کے آنے تک کی خلقتوں میں سے گذر تا ہے اور بسااو قات ایسا ہوتا ہے کہ وہ راستہ کی لالحجوں اور رذیل خواہشوں سے اپنی پاک فطرت کو ملوث کرلیتا ہے اگر ایسے مخص کے لئے کوئی علاج مقرر نہیں ہے تو پھر بھی ایک محقول حصہ دنیا کا ایسا رہے گاجو نیکی سے محروم رہ جائے گا کیو نکہ وہ خیال کرلے گا کہ جب ایک دفعہ ہمیں ناپا کی لگ گئی تو اب ہمیں پاکیزگی کے لئے کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پس جب تک بیہ روک بھی دور نہ ہو نہ ہب اطلاق حسنہ کو قائم کرنے اور بدی کے مثانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسلام دعو کی کرتا ہے کہ وہ اس روک کو دور کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس روک کو بھرین طور پر دور کرتا ہے کہ عورات نہ کو دور کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس روک کو بھرین طور پر دور کرتا ہے کہ عورات نے کیو نکہ وہ ان خطاؤں کے اثر کو دور کرتے ہیں اور اسے مابو سی کے پنجے سے بالکل مجھڑا لیتا ہے۔

کیونکہ جب انسان کو معلوم ہوجائے کہ اس کے لئے ترقی کا دروا زہ کھلا ہے اور بیہ کہ اگر وہ اصلاح کرنا س کا فرض مقرر اصلاح کرنے تو پھر بھی اس پاکیزگ کو حاصل کر سکتا ہے جس پاکیزگ کو حاصل کرنا اس کا فرض مقرر کیا گیا ہے تو وہ ہمت بھی نہیں ہار تا اور ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکریس لگار ہتا ہے اور جو کندہ یا بندہ کی مشہور مثل کے ماتحت آخر کامیاب ہوہی جاتا ہے۔

بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھولنے سے بدی کابھی دروازہ ساتھ ہی کھل جاتا ہے اور بجائے اخلاق میں ترقی کرنے کے انسان بداخلاقی کے ارتکاب پر اور بھی دلیر ہوجاتا ہے کیونکہ دہ جانتا ہے کہ جب چاہوں گاتو بہ کرلوں گاا درخد اسے صلح کرلوں گالیکن سے خیال بالکل غلط ہے۔ چاہوں گاتو بہ کرلوں گاکا خیال بھی ایک عقلند انسان کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوسکتا کیونکہ اسے کیا معلوم ہے کہ میں کب مروں گااگر اچانک موت آ جائے تو تو بہ کس وقت کرے گاہ

علادہ اذیں توبہ کی حقیقت کو پیہ لوگ نہیں سمجھے۔ توبہ کوئی آسان امر نہیں ہے اور انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہے اپنی مرضی ہے توبہ کرلے کیونکہ توبہ اس عظیم الثان تغیر کا نام ہے جو انسان کے قلب کے اند رپیدا ہو کراس کو بالکل گدا ذکر دیتا ہے اور اس کی ماہیت کو ہی بدل ڈالتا ہے۔

توبہ کے مضے اپنے پچھلے گناہوں پر شدید ندامت کا اظہار کرنے اور آئندہ کے لئے پورے طور پر خداسے صلح کر لینے اور اپنی اصلاح کا پختہ عمد کر لینے کے ہیں۔ اب یہ حالت یک دم کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ حالت تو ایک لمبی کو شش اور محنت کے نتیجہ میں پیدا ہوگی۔ ہاں شاذو نادر کے طور پر یکدم بھی پیدا ہو سکتی ہے گرجب بھی ایساہو گاکسی عظیم الشان تغیر کے سبب ہوگا۔ جو آتش فشال مادہ کی طرح اس کی ہستی کو ہی بالکل بدل دے اور ایسے تغیرات بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ پس تو بہ کی وجہ سے کوئی مخص گناہ پر دلیر نہیں ہو سکتا بلکہ تو بہ اصلاح کا حقیقی علاج اور مایو ہی کو دور کرتی ہے اور کو شش اور ہمت پر اکساتی ہے اور یہ دھو کا کہ تو بہ گناہ پر اکساتی ہے محض عربی زبان کی ناوا تغیت اور اسلامی تعلیم سے بے رغبتی اور اس خیال کے بتیجہ اکساتی ہے محض عربی زبان کی ناوا تغیت اور اسلامی تعلیم سے بے رغبتی اور اس خیال کے بتیجہ میں پیدا ہوا ہے کہ تو بہ اس امر کا نام ہے کہ انسان کمہ دے کہ یا اللہ میرے گناہ معافی طلب کرنے کانام تو بہ نہیں بلکہ استعفار ہے۔ تو بہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کانام تو بہ نہیں بلکہ استعفار ہے۔ تو بہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کانام تو بہ نہیں بلکہ استعفار ہے۔ تو بہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کانام تو بہ نہیں بلکہ استعفار ہے۔ تو بہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کو نہیں کہتے بلکہ گناہوں کی معافی تیجہ ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ فطرت اور میلان میں فرق ہے فطرت تو وہ مادہ ہے جے ضمیر کتے ہیں۔

یہ پیشہ پاک ہوتی ہے کبھی بر نہیں ہوتی خواہ ڈاکویا قاتل کے ہاں بھی کوئی بچہ کیوں پیدا نہ ہواس کی فطرت صبح ہوگی طرایک کمزوری اس کے اندر رہے گی کہ اگر اس کے والدین کے خیالات گندے ہے تو ان خیالات کا اثر اگر کسی وقت اس پر پڑے تو یہ انکو جلد قبول کرنے کے لئے تیار ہوجائے گا۔ بعیما کہ مرضوں کا حال ہے کہ جو بھاریاں پختہ ہوتی ہیں اور جزوبرن ہوجاتی ہیں ان کا اثر بچوں پر اس رنگ میں آجاتا ہے کہ ان بھاریوں کے بڑھانے والے سامان اگر پیدا ہوجائیں تو وہ اس اثر کو نبتا جلدی قبول کر لیتا ہے ان خوالات کا نتیجہ ہوتا ہے جو ماں باپ کے زہنوں میں اس وقت جوش مار رہے ہوتے ہیں جب وہ خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے جو ماں باپ کے زہنوں میں اس وقت جوش مار رہے ہوتے ہیں جب وہ باکس مناویۃ ہیں گراسلام نے اس باریک اثر کو نیک بنانے کا بھی انظام کیا ہے اور وہ یہ کہ مال باپ کو نصیحت کی ہے کہ جس وقت وہ صلحدگی میں آپس میں ملیس تو یہ دعاکر لیا کریں اکا ہم ہمیں بدوساوس اور گندے الشیکھ نی بیٹنا کا انگر شیات کا انگری انگر ہوائی کہ کرک لوگوں سے محفوظ رکھ اور جو ہماری اولاد ہواس کو بھی ان سے مخفوظ رکھ اور جو ہماری اولاد ہواس کو بھی ان سے مخفوظ رکھ اور جو ہماری اولاد ہواس کو بھی ان سے مخفوظ رکھ۔

یہ دعاعلاوہ اس اثر کے جو بحثیت دعائے اس میں پایا جاتا ہے ایک اور بہت بڑا اثر رکھتی ہے اور وہ یہ کہ والدین کے ذہنوں میں یہ خیالات کی ایک نئی اور عمدہ رُوچلادیتی ہے جس کی وجہ سے اگر ان کے عام خیالات پوری طرح پاک نہ بھی ہوں تب بھی اس وقت پاکیزگی کی طرف مائل ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ اول تو دعااور اس مضمون کی دعاخو دہی خیالات کوئیکی کی طرف چھیردیتی ہے دو سرے دیکھاگیا ہے کہ والدین کو اپنی اولادکی نسبت یہ بہت خیال ہوتا ہے کہ گوہم بدہیں گر ہماری اولاد نیک ہو۔ گوبعض والدین اس کے خلاف بھی ملتے ہیں گرعام قاعدہ یہ کہ والدین اپنی اولاد کو بد دیکھنا پند نہیں کرتے۔ پس اس قریباً طبعی خواہش کی وجہ سے جب والدین اپنی اولاد کی نسبت ایسی دعا کریں گے تو ان کا قلب بہت ہی پاکیزہ تبدیلی عاصل کرے گا اور چو نکہ بچہ پر قدرتی طور پر اسی وقت کے خیالات اگر کرکتے ہیں جس وقت بچہ کے اجزاء باپ کے جم سے علیحہ ہموتے ہیں اور ماں سے بیو نتی عاصل کرتے ہیں اس لئے یہ دعاجو ماں باپ کے ملئے کے وقت کے لئے سکھائی گئی ہے آگر ماں باپ کے اندر کوئی ناپا کی ہے تو اس کے بدا تر ات سے بچہ کو بچالے گئے۔ رسول کریم اللہ اللہ بھی حاصل کرتے ہیں اس لئے یہ دعاجو ماں باپ کے ملئے کو وقت گی۔ چنانچہ رسول کریم اللہ اللہ بھی افرار پر اس فائدہ کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرماتے ہیں۔ فائنہ بان گئی ہو اس کے بدا تر است بچی کو بچالے ہیں۔ فائنہ بان گئی ہو سکتا ہو سکتا گئی ہو سکتا ہو ہو گئی ہو سکتا ہو سکتا ہو گئی ہو سکتا ہو گئی ہو سکتا ہو گئی ہو سکتا ہو سکتا ہو گئی ہو سکتا ہو گئی ہو سکتا ہو گئی ہو سکتا ہو گئی ہیں مد سک پہنچ کر دعا قبولیت کامقام عاصل کرتی ہو در نہ خالی الفاظ کے دہرا دینے سے وہ اس صد تک پہنچ کی جس صد سک پہنچ کر دعا قبولیت کامقام عاصل کرتی ہے در نہ خالی الفاظ کے دہرا دینے سے وہ اس مد تک پہنچ کی جس صد سک پہنچ کر دعا قبولیت کامقام عاصل کرتی ہے در نہ خالی الفاظ کے دہرا دینے سے وہ اس مد سکت ہو سکتا۔ اثر خالے ماسے ماسک کرتی ہے در نہ خالی الفاظ کے دہرا دینے سے وہ اس مد سکتا

چھٹا ذریعہ جو اسلام نے اخلاق کی درستی کے لئے اختیار کیا ہے وہ ان راستوں کو کھولنا ہے جن کے ذریعہ سے ایسی تحریکات دل میں داخل ہوتی ہیں جو نیکی کی طاقت کو ابھارتی ہیں ان میں سے بعض اوپر بیان ہو چکی ہیں جیسے مثلاً دعاہے 'عبادت ہے ' روزہ ہے ' ذکرالئی ہے اس لئے ان ذرائع کو اس جگہ ڈ ہرانے کی ضرورت نہیں۔ پس میں تین اور راستوں کا بطور مثال ذکر کر ا

میں قرآن کریم کے اس تھم کولیتا ہوں جو اس نے محبت نیک کے متعلق دیا ہے۔ وہ فرما تا ہے گؤنوا مَع الصّادِقِیْنَ ۱۸۵۔ اے مسلمانو! سچ لوگوں کی صحبت میں بیضا کرو۔ یہ ثابت شدہ بات ہے کہ انسان بمیشہ اپنے گر دو پیش کے حالات سے متأثر ہو تا ہے۔ پس جو مخص اپنی صحبت کے لئے نیک لوگوں کو اور اخلاق والے لوگوں کو چنے گاوہ بہت جلد اپنے اندرایک عجیب تبدیلی دیکھے گاجواسے تھنچ کرنیکی کی طرف لے جائے گی اور بد خیالات کے ترک کردینے میں اس کو مدودے گی۔ اسلام نے اس پر ایسازور دیا ہے کہ بھیشہ سے مسلمان اپنے وطن اور مال کو چھوڑ

کرا سے لوگوں کی محبت میں جاکر رہے ہیں جو ان کی طبائع پر نیک اثر ڈال سکیں اور ان کی مفاطیعی تا محیری ہدیا ہے سفر کو طے کر لیتے ہیں اور اپنے شاہد مقصود کوپالیتے ہیں۔
دو سرا راستہ جو اسلام نے نیکیوں کے حصول کے لئے کھولا ہے وہ احکام بھی ہیں جو حلال اور حرام سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس وقت تک دنیا نے اس عظیم الشان صدافت کو محسوس نہیں کیا کہ انسان کی خوراک کا اس کے اخلاق پر نمایت ہی گرا اثر پڑتا ہے اور نہ صرف یہ کہ اس صدافت کو محسوس نہیں کیا بلکہ اس امریس اسلام پر لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں۔
حال نکہ یہ امر بدیبیات سے ہے اور ہر روزاس کی صدافت کے نئے ثبوت ملتے جاتے ہیں۔
جار صال دنیا بچھ بھی کے قرآن کریم فرناتا ہے آئی کا اگر سک کو نیک عمل کرنے کی تو فیق ملے سازے اللے اللہ کے اس کے نتیجہ میں تم کو نیک عمل کرنے کی تو فیق ملے سازے اللہ کے اللہ کا کہ اس کے نتیجہ میں تم کو نیک عمل کرنے کی تو فیق ملے سازے اللہ کے اللہ کا کہ کیا گرا ہے کہ کی تو فیق ملے سازے گا۔

اس آیت سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہئے کہ اس میں صرف نبوں کو مخاطب کیا گیا ہے کیونکہ قرآن کریم کا قاعدہ ہے کہ اس میں نبوں کو مخاطب کیا جاتا ہے اور مراہ سب تقیع ہوتے ہیں۔

ہ کورہ بالا قاعدہ کے اتحت اسلام نے کھانے پینے کے متعلق مختلف احکام دیئے ہیں جن کولوگ رسم خیال کرتے ہیں لیکن قرآن کریم ہدی ہے کہ وہ اپنا اندر عظیم الشان حکمتیں رکھتے ہیں۔

یہ عجیب بات ہے کہ دنیا کے لوگ اس کو قرشلیم کرتے ہیں کہ جمادات کی جو خصوصیات ہیں یا بنات کی جو خصوصیات ہیں یا بنات کی جو خصوصیات ہیں یا بنات کی جو خصوصیات ہیں ان کا اثر تو انسان پر پڑتا ہے گروہ اس امر کے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں کہ حیوانات کا گوشت کھانے سے بھی کوئی اثر انسان پر پڑتا ہے حالا نکہ جس طرح اور چیزوں کا اثر انسان کی طبیعت پر پڑتا ہے ان کا بھی پڑنا چاہئے اور کی جانو رکے خاص اخلاق اس چیزوں کا اثر انسان کی طبیعت پر پڑتا ہے ان کا بھی پڑنا چاہئے اور کی جانو رکے خاص اخلاق اس حقیقت کو قبول کرلیں گے کیونکہ اب یہ امریا یہ جبوت کو پہنچ گیا ہے کہ بعض جانو روں کے کھانے سے انسان نگا ہونے کی اور بعض کے استعال سے اپنی طاقت کو ناجائز طور پر خرج کرنے کی خواہش محسوس کرتا ہوں کہ اب جب یہ علم اور ترتی کرگیاتو اسلام کا دعوی خاب ہوجائے گا۔

خواہش محسوس کرتا ہے جب یہ علم اور ترتی کرگیاتو اسلام کا دعوی خابت ہوجائے گا۔

خالص سے کہ کی و مالا اصل کو تسلیم کرکے اسلام نے خور اک کے احکام کو ایک قانون پر ہنی خالص سے خاب خاب خاب کا کی و کا کور کیا گونا کیا گیاتو اسلام کا دعوی خاب کے احکام کو ایک قانون پر ہنی خاب خاب خاب کا کور کیاتو اسلام کے خور اگ کے احکام کو ایک قانون پر ہنی خاب خاب خاب کور کیاتو اسلام کے خور اگ کے احکام کو ایک کا تونوں پر ہنی خاب خاب کور کیاتو اسلام کو خور اگ کے احکام کو ایک کور کیاتوں پر ہندی کور کیاتوں پر ہندی کور کیاتوں پر ہندی کور کیاتوں پر خور اگ کے احکام کو ایک کور کیاتوں پر ہندی کیاتوں پر پر بی کا کور کیاتوں پر پر بھی کیاتوں پر پر بی کور کیاتوں پر پر بی کا کور کیاتوں پر پر بی کور کیاتوں پر پر بی کور کیاتوں پر پر بی کور پر پر بی کور کیاتوں پر پر بی کر پر بی کور کیاتوں پر پر بی کور کیاتوں پر پر بی کور پر بی کور کور کیاتوں پر پر بی کیاتوں پر پر بی کور کیاتوں پر بی کور کیاتوں پر بیاتوں پر پر بی کور پر بی کور کور کیاتوں پر بی کور کیاتوں پر بی کور کر بی کر بیاتوں پر بی کور کر

وہ من حوں وہ ہے بہب پیہ ہا در وں رپیوں ماہ مولوں باہد ہوں کام کوایک قانون پر بنی خلاصہ بیہ کہ ذرکورہ بالااصل کو تشکیم کرکے اسلام نے خوراک کے احکام کوایک قانون پر بنی رکھاہے اوروہ قانون بیہے کہ چو نکہ انسان کواپٹے تمام طبعی جذبات کو بڑھانے کی ضرورت ہے اس کئے اسے ہرفتم کی غذائیں کھانی چائیس سوائے ان غذاؤں کے جن کے استعمال سے کوئی صد سے بڑھا ہوا ضرر جسمانی یا اظافی یا روعانی ہو چنانچہ اسی وجہ سے اسلام نے یہ تھم دیا ہے کہ ترکاری بھی اور گوشت بھی دونوں چیزوں کا استعال کرنا چاہئے کیونکہ بعض اظاق نباتات کے استعال سے ترقی کرتے ہیں اور بعض حیوانات کے استعال سے بھیے کہ حکم اور نرمی اور زکاوت اور استقلال نباتات کے استعال سے پیدا ہوتے ہیں لیکن شجاعت اور و قاراور ہمت اور غیرت حیوانات کے استعال سے پیدا ہوتے ہیں لیکن شجاعت اور و قاراور ہمت اور غیرت حیوانات کے استعال سے زیادہ ہوتے ہیں۔

پس اسلام نے ہراک قتم کی غذاؤں کے استعال کا تھم دیا ہے تاکہ سب کے سب جذبات انسان کے اندر نشوونما پاتے رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے یہ بینی اُدَمَ خُدُوازِیْنَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدِ وَکُلُوا وَاسْرَبُوا وَلاَ تَسْرِفُوا اِنّهَ لاَ یُحِبُّ الْکُسُرِ فِیْنَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِیْنَةَ اللّٰهِ الَّتِی کُلِّ مَسْجِدِ وَکُلُوا وَاسْرَبُوا وَلاَ تَسْرِفُوا اِنّهَ لاَ یُحِبُّ الْکُسُرِ فِیْنَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِیْنَةَ اللّٰهِ الَّتِی کُلِّ مِنَا لِیّرْفِ مِنَا لِیّرْفِ مِنَا لِیّرْفِ مِنْ الرِّرْقِ مِنْ الرِّرْقِ مِنْ الرِّرْقِ مِنْ الرِّرْقِ مِنْ الرِّرْقِ مِنْ الرَّمْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ہاں اس قاعدہ کے ساتھ کہ انسان کو ہر قتم کی غذائیں جو اس کے مختلف طبی تقاضوں کو ابھارتی ہیں استعال کرنی چاہئیں یہ بھی حد بندی لگادی ہے کہ جو غذائیں جذبات کو ایسا ابھارتی ہیں کہ اعکو قابو میں رکھنامشکل ہوجاتا ہے یا جو صحت یا عقل یا اخلاق یا دین پربدائر ڈالتی ہیں ان کو استعال نہیں کرنا چاہئے کیونکہ وہ اصل غرض کو بالکل باطل کردیتی ہیں۔ ان غذاؤں میں سے سب مقدم قرآن کریم نے مفعلہ ذیل چارغذاؤں کو رکھا ہے جو چاروں چاراصول پر بہنی ہیں۔ فرماتا ہے قُلْ لا آجِدُ فِی مُنَا اُوْجِی اِلَیّ مُحَرِّمًا عَلَیٰ طاَعِم یَسَطْعَمُ اَلا اَنْ یَکُونَ مَیْتَدُا اُوْ کَا عَدِ مُنَا اَوْ کَا مَنْ مُنَا اَوْ فَاللّٰ اِللّٰهِ بِهِ فَمَنِ اضْطَرُ عَیْدُ بُاعِ وَلاَ عَادِ فَاللّٰ بِهِ فَمَنِ اضْطَرُ عَیْدُ بُاغِ وَلاَ عَادٍ فَاللّٰ بَعْ مُنْ اللّٰ مِلْ مُعَلّٰ مَا اللّٰمُ بِهِ مُرَده ہویا ہمایا ہوا خون ہو۔ یا سور کا گوشت کے و نکہ ان میں سے ہرا مک ضرر رسال ہے ہاوہ یہ کہ جو مُردہ ہویا ہمایا ہوا خون ہو۔ یا سؤر کا گوشت کیونکہ ان میں سے ہرا میک ضرر رسال ہے ہاوہ

چیز حرام ہے جو دین سے انسان کو ہاہر نکال دیتی ہے اور بے غیرتی پیدا کر دیتی ہے یعنی وہ چیز جس پر الله تعالیٰ کے سواکسی اور کانام بلند کیا گیا ہو یعنی یا توا ہے کسی اور معبود کی خوشی کے خیال ہے ذبح کیا گیا ہویا خدا کے سواکسی اور کانام ذیج کے وقت لیا گیا ہو۔ پھر فرما تا ہے تکر جو مُفْغَطِّر ہو جائے ا ہے کوئی اور کھانانہ طے بشرطیکہ جان کے ایسے موقع برنہ گیا ہویا کھائے وقت ضرورت سے زیادہ نہ کھائے تواپیا مخص اگران کھانوں کو کھالے تواللہ تعالیٰ اس کوان کے بدا ٹر ات سے بچالے گا۔ اس آیت میں تین چیزوں مُردا راور خون اور سؤر کے گوشت کو طبعی نقصانات کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے اور آخری چیز کو دینی نقصان کی وجہ سے چنانچہ مُردار اور خون تو بہت سے ز ہروں پر مشمل ہے اور مُردار کی نسبت اغلب گمان نہی ہو تا ہے کہ وہ بیاری یا زہریا زہر ملے حانو روں کے کاٹے ہے مرا ہو یا بالکل بو ڑھا ہو کر مرا ہو او رہیے سب حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں جانور کا گوشت کھانے کی قابلیت ہے باہر ہو جاتا ہے اور اگر کسی سخت صدمہ ہے مرا ہو تب بھی اس میں زہر پیدا ہوجاتا ہے لیں در حقیقت کھانے کے قابل وہی گوشت ہو تاہے جوذ رکے کئے ہوئے جانور کا ہو۔ خون بھی زہروں پر مشمل ہو تا ہے اور صحت کے لئے مُضِرِّسؤر کا گوشت کئی عیب ا پینے اندر رکھتا ہے اول تو سؤر کے گوشت میں بعض بیاریاں پائی جاتی ہیں۔ دوم یہ جانور مبعاً غلاظت پیند ہے سوم اس جانور میں ایک اخلاقی نقص ہے جو اور کسی جانور میں نہیں پایا جا تا پس اس کا استعال جسمانی اور اخلاقی دونوں لخاظ ہے مُعِزّے گرچو نکہ خوراک کی مُعَزّتیں پوشیدہ ہوتی ہیں افسوس ہے کہ اب تک لوگ اس نقص کو محسوس نہیں کرسکے۔ گرہم یقین کرتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں ہے جب اس جانور کو خور اک کے جانوروں میں سے ہالکل نکال دیا جائے گا اور فطرت انسانی کو بے روک پڑھنے کاموقع دیا جائے گا۔

چوتھی چیز جوشرک کے طور پر ذریح کی جائے اور اس کے قربان کرنے کا باعث خدا تعالیٰ کے سوا اور ہستیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی خواہش ہو۔ چونکہ اس میں خدائے وَحَدَهُ لاَ شَرِیْکَ کی جَل کی جاتی ہے کہ اس کی صفات اور دو سری ہستیوں کو دیجاتی ہیں اس لئے اس کو استعال کرناانسان کو بے غیرت بنا تا ہے بلکہ در حقیقت ایسے جانور کو کھانا دلی ناپا کی اور بے غیرتی کی علامت ہے کہ اس کو بھی حرام کیا ہے۔

نہ کورہ بالا چیزوں کے علاوہ جنہیں متاز طور پربیان کیا گیا ہے اور بعض اشیاء بھی ممنوع قرار دی گئی ہیں اور ان کی مناعی کی حکمت بھی وہی ہے جواویر بیان ہوئی ہے لینی جسمانی یا اخلاقی نقصان۔ چنانچہ اسلام در ندے جانوروں اور شکاری پر ندوں اور اند هیرے اور غلاظت میں رہنے والے جانوروں کا رہنے والے جانوروں کا حرات خلاظت کا استعال کرنے والے جانوروں کا گوشت منع کرتا ہے۔ چینے کی چیزوں میں سے شراب کو حرام فرمایا ہے کیو نکہ یہ عقل پر پر دہ ڈالتی اور باریک اعصاب کو جو ذہانت اور علم کو ترتی وینے والے ہیں صدمہ پنچاتی ہے اور گو اسلام اقرار کرتا ہے کہ شراب میں بعض فائدے بھی ہیں گر فرما تا ہے کہ اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے اس کے انگل ترک کروینا چاہئے۔

غرض اسلام نے اخلاق پر خوراک کے اثر کو قبول کیا ہے اور اس کو خاص قبود اور شرائط سے محدود اور مشروط کرکے اخلاق کے حصول کا ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے اور صرف وہی غذائیں استعال کرنے کی اور اسی مناسبت سے استعال کرنے کی اجازت دی ہے جن سے اور جس حد تک ان سے اخلاق پر نیک اثر پڑتا ہے۔

تیسرا راستہ نیک اخلاق کے حصول کا اسلام نے یہ تجویز کیا ہے کہ بجپن سے بچہ کے ول پر
نیک باتوں کا اثر ڈالاجائے۔ ورحقیقت اس نکتہ میں اسلام سب ادیان سے منفرد ہے۔ عام طور بر
لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شریعت کا اثر بچہ کے بالغ ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ گر اسلام
ہمیں یہ سکھا تا ہے کہ بینک جب بچہ بالغ ہوگا تبھی سے اس پر شریعت کی جمت ہوگ۔ گرجو باتیں
کہ عادت اور مزاولت سے تعلق رکھتی ہیں جب تک بچپن سے اکن طرف بچہ کو توجہ نہ دلائی
جائے گی وہ ان پر آسانی سے کاربند نہ ہوسکے گا اور بیشہ وہ اسے دو بھر معلوم ہوں گی۔ علاوہ ازیں
اسلام ہمیں بچہ کی تربیت کا زمانہ وہ نہیں بتا تا جب بچہ بچھ ہوش والا ہوجا تا ہے بلکہ وہ ہمیں اس
سے بہت پہلے لے جاتا ہے لیخی اس کی پیدائش کے وقت تک۔ چنانچہ اسلام تھم دیتا ہے کہ جس
وفت بچہ پیدا ہو اس وقت اس کے کان میں اسلام کے احکام جو اذان میں بیان ہیں ڈالے جائیں
دائیں طرف بھی اور ہائیں طرف بھی اور اس میں علاوہ اور تھتوں کے یہ تھمت بھی ہے کہ بعض
دائیں طرف بھی اور ہائیں طوف بھی اور اس میں علاوہ اور تھتوں کے یہ تھمت بھی ہے کہ بعض
دائیں طرف بھی اور بائیں طوف بھی اور اس میں علاوہ اور تھتوں کے یہ تھمت بھی ہے کہ بعض

یہ تھم بظا ہرایک رسم معلوم ہو تاہے لیکن در حقیقت اس میں دوبڑے فوا کد مخفی ہیں ایک تو والدین کو بیہ توجہ ولائی گئی ہے کہ وہ پیدا کش سے بچہ کے کان میں نیک باتیں ڈالنے لگیں اُوراس میں کیاشک ہے کہ جو والدین اسلام کے تھم کی حقیقت کو سمجھیں گے وہ بچہ کی تربیت کو اس کی پیدائش کے زمانہ سے ہی شروع کریں گے۔ یہ بالکل عقل کے ظاف ہوگا کہ وہ اس کے پیدا ہوت کے زمانہ سے ہی شروع کریں گے۔ یہ بالکل عقل کے خلاف ہو اس کے کان میں اسلام کے احکام ڈالیس لیکن پھرجب وہ بڑھنا شروع کرے تو اس مجھوڑ دیں حتی کہ سال گذرنے پر پھراس کی تربیت شروع کریں۔ بچہ ہرروز عقل میں ترقی کرتا ہے جس بچہ کو پیدائش کے وقت نیک ہاتوں کی تلقین کرنے کا جمیں عکم دیا گیا ہے اس کو بعد میں تلقین کرنے کا حکم پہلے سے بھی زیادہ سخت ہونا چاہئے اس حکم میں در حقیقت والدین کو تشخص ہے۔

دوسرااہم فائدہ اس تھم میں ہے ہے کہ اس میں بنایا گیا ہے کہ بچہ میں سیجنے کی عقل تدریکی ہو اور ہے اور اس کا زمانہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ ورحقیقت وہ حالت جس کو لوگ سمجھ اور ہوشیاری کی حالت کہتے ہیں وہ یکدم کمیں سے نہیں آجاتی وہ اس علم سے پیدا ہوتی ہے جو پچہ پیدائش کے وقت سے بع کر رہاتھااور اس کے دماغ پر سے کوئی اثر اس کی پیدائش کے وقت سے مثانیں بلکہ نقش رہتا ہے اور خودگو بھلایا جائے گراپناور یہ عقل اور فہم کی صورت میں انسان سے پاس چھو ڑجاتا ہے۔ چنانچہ تجربہ اس امر پر شاہر ہے کہ بعض ایسے واقعات معلوم ہوئے ہیں کہ بعض آدمیوں پر اعصائی کمزوری کا عملہ ہو کروہ خود رفتہ ہوگئے اور انہوں نے الی زبانیں کہ بوئی شروع کرویں جو ان کو معلوم نہ تھیں۔ سننے والوں نے اس کو غیر معمولی قرار دیا گر آخر معلوم ہوا کہ وہ جو کچھ بولتے تھے وہ چند سنی ہوئی باتیں تھیں جو انہوں نے نمایت بچپن کی حالت میں جب میں جب موثرہ میں نقص پیدا ہوگیا تو حصہ متاثرہ کام کرنے لگا اور اس کے پر انے نقش میا خوا کے اخلاق کی در تی نمایت عمل کرے اطلاق کی در تی نمایت عمل کرے اخلاق کی در تی نمایت عمل کرے اخلاق کی در تی نمایت عمل کرے وظام کی یہ تعلیم نمایت ہی تھکت پر بہنی ہے اور اس کے پر انے نقش میا نے اخلاق کی در تی نمایت عمل کرے وظام کی یہ تعلیم نمایت ہی تھکت پر بہنی ہے اور اس پر عمل کرکے وظام تی کی در تی نمایت عمل کرے وظام کی ہے اور اس پر عمل کرے وظام کی در تی نمایت عمل کرے وظام کی در تی نمایت عمل کر اس کی جانے وظام کی در تی نمایت عمل کرے وظام کی در تی نمایت عمل کرے وظام کی در تی نمایت عمل کرے وظام کی در تی نمایت عمل کی سے وظام کی ہے وظام کی در تی نمایت عمل کی ہے وظام کی در تی نمایت عمل کی ہے وظام کی در تی نمایت عمل کی ہے وظام کی ہے و

ساتواں دروازہ جو اسلام نے اخلاق کی درستی کے لئے تجویز کیا ہے وہ ان دروازوں کا بند
کرنا ہے جن سے گناہ پیدا ہوتا ہے۔ میں پہلے بیان کرچکا ہوں کہ اسلام کے اصول کے مطابق بدی
باہر سے پیدا ہوتی ہے ورنہ انسان کا دل نیک ہے بعنی انسان کو ایک الی همیردی گئی ہے جو اس
امر کو پہند کرتی ہے کہ نیکی کی جائے اور بدی سے اجتناب کیا جائے۔ تمام کے تمام انسان خواہ وہ
کسی نہ ہب و ملت کے ہوں وہ اسی فطرت کو لے کر آتے ہیں۔ مگر خالی اس طاقت سے انسان کا کام
نہیں چل سکتا کیو نکہ ضمیر تو صرف اس کو یہ بتاتی ہے کہ نیکی کراور بدی سے نیج باتی سوال سے رہ جاتا

ہے کہ فلاں کام نیک ہے یا فلاں بداس کا فیصلہ عقل کرتی ہے اور عقل کے فیصلوں کی بنیا وان علوم پر ہوتی ہے جوانسان اپنے حواس کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ پس اگر ان خار بی اثر ات کے قبول کرنے میں انسان غلطی کر بیٹے گاتو لا ذیا وہ نیکی اور چو نکہ وہ نیک کاموں کو بد سمجے گی ان پر لازی نتیجہ بیہ ہوگا کہ اس کی ضمیر بھی و حو کا کھائے گی اور چو نکہ وہ نیک کاموں کو بد سمجے گی ان پر اسے طامت کرے گی اور چو نکہ بد کو نیک سمجھے گی ان پر اس کی تعریف کرے گی۔ پس بیہ ضروری ہے کہ ان بدا تر ات کو جنہیں انسان قبول کرتا ہے روکایا کم کیا جائے۔ اس طرح جو فوری جو شانسان کو بدی کا پیدا ہوتا ہے اس کا حرک بیرونی ہوتا ہے اس کا روکنا بھی ضروری ہے کیو نکہ اگر وہ انسان کو بدی کا پیدا ہوتا ہے اس کا حرک بیرونی ہوتا ہے اس کا روکنا بھی ضروری ہے کیو نکہ اگر وہ تاب ہوتا ہے جب لوگوں کو شراب پیتے ہوئے و گیتا ہے یا ان چیزوں کو د گیتا ہے جن و قتوں میں وہ پینے یا رکھنے میں مستعمل ہوتی ہیں یا ان و قتوں پر اسے اس کا خیال آتا ہے جن و قتوں میں وہ شراب پیا کرتا تھا۔ اب اگر ایک مختص کو ایسی جگھوں سے الگ رکھا جائے اور ان چیزوں کو جو بھتے یا رکھنے میں مستعمل ہوتی ہیں یا ان و قتوں پر اسے اس کا خیال آتا ہے جن و قتوں میں وہ شراب پیا کرتا تھا۔ اب اگر ایک مل مانے سے دور رکھا جائے تو یقیناً پچھ مدت میں اس کی عادت میں اس کی عادت جاتی رہے گا در ہائے اپر یا ہے گا در ہائے یا جو تاب گی در ہائے ہیں ہوتا ہے گا در ہائے ہائے رہے گی در ہو بی تابویا لے گا۔

اسلام نے اس حقیقت کو اپنے احکام میں مد نظرر کھ کرایے احکام دیے ہیں جن ہے ان راستوں کو بند کر دیا ہے جن ہے بدی یا بدی کا خیال پیدا ہو تا ہے۔ گر تعجب ہے کہ ایساعلم النفس کا مسللہ جس کے پیش کرنے ہے اسلام نے دنیا پر اپنے احسانات میں مزید اضافہ کیا ہے لوگوں کی کامسلہ جس کے پیش کرنے ہے اسلام نے دنیا پر اپنے احسانات میں مزید اضافہ کیا ہے لوگوں کی خالفت کے بردھانے کاسب سے بردا آلہ ٹابت ہوا ہے اور وہ لوگ بھی اس کی حقیقت کو ابھی نہیں سمجھے جو علم دوست اور سیائی کے متلا ٹی ہیں۔

ان تمام تعلیمات کابیان کرناجن ہے اسلام نے گناہ کے دروا زوں کو بند کیاہے مشکل ا مرہے گرمیں چند مثالیں اس کی چیش کر تاہوں۔

پہلی مثال اس قتم کے احکام کی وہ احکام ہیں جو اسلام نے عفت کے قیام کے لئے دیئے ہیں چنانچہ اسلام صرف دو سرے ندا ہب کی طرح میہ نہیں کہتا کہ تو زنانہ کر کیو نکہ زنانہ کر کوئی ایسا تھم نہیں جس کے سننے کے ہم مختاج ہوں۔ سوال میہ ہے کہ کس طرح انسان زنا ہے بچے ؟ اسلام اس کا جو اب میہ دیتا ہے کہ تو اس گناہ کے دروا ذے بند کرکے اس سے پچ سکتا ہے اور وہ دروا ذے آگھ 'کان اور جلد ہیں 'کیونکہ زناکی تحریک انسان کو انہی دروا ذوں سے ہوتی ہے۔ جب کوئی

انىان حن كود كَمِتَا ہِ يَاحَن كَ تَعْرِيف كُوسْتَا ہِ يَا فُرِيسُورَت آوازسْتَا ہِ يَا اِيك نرم اور المائم جم كو چُورَا ہِ قَالُ وہ حن يا اس كا ذكريا آوازيا جم اس كى خوا بش كے مطابق ہوتا ہے قال اس كى طرف رغبت پيدا ہوجا تى ہے اور نتيج وہ انتائى قرب ہوتا ہے ہے گل ونيا كى عقلوں نے اظلاق اور سوسائى كے لئے ايك فطرناك زهر قرار ديا ہے پس اسلام نے اس دروازہ كو بد كرنے كے لئے حكم ويا ہے قُل يَلْمُونُمِنِينَ يَعُشُوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَوُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا فَوُوجَهُمْ اَبْسَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَوُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا فَوُوجَهُمْ اللّهَ خَيْدُونِينَ وَقُلُ يَلْمُحُونِينِينَ اللّهُ مَا يَعْفَعُونَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مومنوں کو کہہ دے اپنی آنکھوں کو نیپا رکھا کریں اور ان تمام راستوں کی جن ہے بدی کا مومنوں کو کہہ دے اپنی آنکھوں کو نیپا رکھا کریں اور ان تمام راستوں کی جن ہے بدی کا خیال داخل ہو تا ہے حفاظت کیا کریں۔ یہ ان کے لئے بہت ہی نیکی پیدا کرنے کا موجب ہوگا۔ اللہ تعالی اس کو خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح مومن عور توں ہے کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیپا رکھیں اور تمام ان راستوں کو جن ہے بدی کا خیال داخل ہو تا ہے محفوظ رکھیں اور اپنی زینت کو لوگوں پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ خود بخود ظاہر ہو اور چاہئے کہ اپنی اور اپنی زینت کو سوائے اپنی خاوندوں یا اپنی باپ کردن سراور منہ کو کپڑے ہے ڈھائکیں اور اپنی زینت کو سوائے اپنی خاوندوں یا اپنی باپ دادوں یا اولادیا اولادیا اولادیا اولادیا ایپ خاوندوں کی اولادیا اولادیا اولادیا عور توں یا غلاموں یا ایسے خاوندوں کے جو بالکل ہو ڑھے ہیں یا جن میں شہوانی مادے سیں بائے جاتے ۔ یا بچوں کے جو بالکل ہو ڑھے ہیں یا جن میں شہوانی مادے سیں بائے جاتے ۔ یا بچوں کے جو بیکن بی تا ہم تھائے نسل کے تعلقات ہے واقف نہیں کسی پر ظاہر نہ کریں اور چاہئے کہ ایسے طور پر بیرنہ ماریں کہ انکی مخفی زینت اس ہے ظاہر ہو اور اے مومنوا تم سب لوگ اللہ تعالی کی طرف بیرنہ ماریں کہ انکی مخفی زینت اس ہے ظاہر ہو اور اے مومنوا تم سب لوگ اللہ تعالی کی طرف بیرنہ ماریں کہ انکی مخفی زینت اس ہے ظاہر ہو اور اے مومنوا تم سب لوگ اللہ تعالی کی طرف

ان آیات میں سے تھم دیا گیا ہے کہ ان تمام راستوں کو مرد اور عورت بند کریں جن سے
گناہوں کی تحریک انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ان راستوں میں سے پہلا راستہ آنکھ ہے
اس کے متعلق تھم دیا کہ نظر کو نیچا رکھیں۔ دو سرا راستہ کان ہے اس کے متعلق تھم دیا کہ عورت
مرد اور مرد عورت کی آواز راگ وغیرہ کے طور پر نہ سے اور بلا وجہ اور بے تعلق عور توں یا
مردوں کے حسن کے قصے اور واقعات نہ سنیں۔ تیسرا راستہ جلد ہے اس کے متعلق تھم دیا کہ
ایک دو سرے کو بلاوجہ اور بلا ضرورت طبعی چھو ئیس نہیں چو نکہ آئلیس نیچی رکھنے کا فعل ایسا ہے
کہ ایسے مقامات پر جہاں مرد اور عورت ضرور تا جمع ہوتے ہوں بیسے کہ شارع عام ہے مشکل
ہو تا ہے اس لئے عور توں کو کہا کہ جب وہ باہم نکلیں تو اپنے سرون سینوں اور منہ کے ایسے حصوں
کوڈھانے لیں جو راستہ دیکھنے کے کام یا سانس لینے کے کام نیس آتے۔

سے احکام ایسے باحکت ہیں کہ اگر کوئی بلا تعصب اور بہ تعلق ہوکر ان پر غور کرے تو ان کی خوبی کا قرار کئے بغیررہ ہی نہیں سکتا کیونکہ ان سے بدیوں کا قلع قرع کردیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یورپ کے لوگوں پر بوجہ ان کی عادت اور قدیم رسوم کے بیہ خیالات شاق گزرتے ہیں مگران کی حیرت اور گھبراہٹ صرف اور صرف عادات اور رسوم کے سبب سے ہے ور نہ ان احکام پر عمل کرنا مرداور عورت کے لئے بچھ بھی مشکل نہیں۔

اسلام ہرگزیہ تھم نہیں دیتا کہ عور تیں گھروں میں بند ہو کر بیٹہ جائیں۔ ابتدائے اسلام میں ہرگز مسلمان عور تیں ایسانہیں کرتی تھیں بلکہ جنگوں میں شامل ہوتی تھیں زخیوں کی مرہم پٹیاں کرتی تھیں 'علوم مردوں سے پڑھتی تھیں اور مردوں کو پڑھاتی تھیں 'سواری کرتی تھیں غرض ان کو پوری عملی آزادی حاصل تھی۔ صرف اس امر کاان کو تھم تھا کہ اپنے سر 'گرد نیں اور منہ کے وہ جھے جو سراور گردن کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو ڈھانچ ر بھیں تا وہ راستے جو گناہ پیدا کرتے ہیں بند رہیں اور اگر اس سے زیادہ احتیاط کرسکیں تو نقاب او ڈھ لیس لیکن یہ کہ گھروں کرتے ہیں بند رہیں اور اگر اس سے زیادہ احتیاط کرسکیں تو نقاب او ڈھ لیس لیکن یہ کہ گھروں میں بند رہیں اور تمام عملی کاموں سے الگ رہیں یہ نہ اسلام کی تعلیم ہے اور نہ اس پر پہلے بھی عمل ہوا ہے۔ جو پردہ آج کل مسلمانوں میں اکثر ممالک میں نظر آئ ہے یہ سیاسی پر دہ ہے لین کو کئے بہت سے ممالک میں عور توں کی عزت صرف روبیہ قرار دی گئی ہے جو عورت کی خطر ناک چو نکہ بہت سے ممالک میں مانے کہ ان کانہ ہب ایسا تھم دیتا ہے۔

نے سناہے کہ بعض لوگ اس حکم کوعورت کی ہتک کرنے والا خیال کرتے ہیں۔ مگر مجھے اس پر تعجب ہے اس لئے کہ ہروہ آنکھیں نیجی رکھنے کے علم کے لئے ایک ظاہری تدبیرہے اور اس تھم میں مرد اور عورت دونوں کو شریک کیا گیا ہے۔ پس اگر ہتک ہے تو دونوں کی ہے نہ کہ عورت کی۔ کیونکہ حکم ایک کے لئے نہیں بلکہ دونوں کے لئے ہے۔ باتی رہایہ سوال کہ عورت کو کیوں ہر دہ کے لئے کما گیا ہے مرد کو کیوں نہیں کما گیا؟ تو اس کا جواب میہ ہے کہ اسلام مرد اور عورت کے کام کو دوحصوں میں تقتیم کرتا ہے عورت کا کام بچوں کی تربیت ہے اور مرد کا کام ان کے لئے سامان معیشت بہم بہنچانا ہے۔ مرد کو اس کے کام کی نوعیت کی وجہ سے باہر رہنا پڑ تا ہے یں مرد کادائرہ عمل بازا راور سڑ کیں ہیں اور عورت کادائرہ عمل اس کا گھرہے اور شریعت نے ہر ا یک کواییخ وائرہ عمل کی جگہ میں آزاد کیاہے اور دو سرے پر پچھ قیدیں لگادی ہیں۔ مرد کو تھم ہے کہ جب وہ کسی کے گھر میں تھیے تو پہلے اجازت لے اور پھرجائے کیو نکہ وہ عور توں کی آ زا دی کی جگہ ہے۔ عورت کو باہر نگلنے پر مردوں سے اجازت لینے کا حکم نہیں دیا بلکہ صرف اس قدر احتیاط کرلینے کا تھم دیا ہے جواوپر بیان ہو چکی ہے اور اس کی دجہ سے سے کہ شریعتِ اسلام اس ا م کو تشلیم کرتی ہے کہ جس طرح مرد گھرہے بے تعلق ہے ای طرح عورت سڑ کوں اور بازا روں ہے بے تعلق نہیں اس لئے مرد پر اجازت کی شرط جو زیادہ سخت ہے لگائی گئی ہے اور عورت پر صرف اینے ایک حصہ کو ڈھانک لینے گی۔ پس بروہ میں ہتک یا غیر ہتک کا کوئی سوال نسیں بلکہ اخلاقی ترقی کاایک زریں ذربعہ ہے اور اس کی مخالفت صرف بوجہ عادات اور رسوم ہے ورنہ میں نے ایسی عور تنیں دیکھی ہیں جنہوں نے پر وہ شروع کر دیا ہے اور وہ اس میں کوئی بھی تکلیف یا بے آرای محسوس نہیں کرتیں۔ سوائے ابتدائی چند دنوں کی شرم یا بے آ رامی کے جو مبعاً ہونی عائے۔

دو سری مثال بدی کے رہتے بند کرنے کی شریعتِ اسلام کامیانہ روی کا تھم ہے یہ بات ظاہر ہے کہ طبعی جذبات کے گلی طور پر روک دینے ہے وہ بغاوت کرتے ہیں اور آخر سب روکوں کو تو ژویتے ہیں۔ طبعی جذبات کی مثال بالکل اس دریا کی ہے جس میں بھی بھی پانی اس کے پھیلاؤ سے زیادہ ہوجاتا ہے۔ اگر ہم بندلگا کراس پانی کو استعال کرلیس تو یہ پانی ہمارے لئے فائدے کا موجب ہوجاتا ہے۔ اگر ہم بندلگا کراس پانی کو استعال کرلیس تو یہ پانی ہمارے لئے فائدے کا موجب ہوجاتا ہے اگر یہ نہ کریں تو آخروہ بے موقع ٹو ثنا ہے۔ اسلام یہ تھم دیتا ہے کہ مسلمان کو اینے تمام کاموں میں میانہ روی کی عادت ڈالنی چاہئے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی طرف کاہوجائے اگر

وہ ایک طرف کا ہوجائے گاتو ضرور اس کے طبعی جذبات زور کرکے کناروں پر سے ہمہ پڑیں گے۔
مثلاً یہ کہ رہبانیت افتیار کرے یا اپنے سب مال کو لوگوں میں تقییم کردے اور اپنے اور اپنے
ہوئی بچوں کی ضرورت کے لئے بچھے نہ رکھے تو اس کالازی بتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے شہوانی بچو ش
ہیں وقت اس کو اس کے پاؤں پر سے اٹھا کر لے جاویں گے اور یہ حلال طریق کو جھو ژکر ترام
ہیں جٹلاء ہوگا۔ یا یہ ہوگا کہ اس کی ضروریات خور ونوش چو نکہ سب مال کے گئا دینے سے باطل
ہیں ہوجائیں گی ہو اپنا مال گنا کریا سوال کرنے پر مجبور ہوگا بجو بذات خود ناپند ہے اور یا بچرچو ری
اُنجگا پن کی طرف ما کل ہوگا اور بجائے تیکی میں ترتی کرنے کے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ پس شریعت
اسلام نے یہ تھم دے کر کہ جھکائے گئم آگئہ قرشے گئا ہوگا۔ ہی ہی بند کردیا ہے۔
کے سب کام میانہ روی پر بنی ہیں ان دروا ذول کو جو گناہ کے ہیں بند کردیا ہے۔
ایک راستہ بدی کارسم اور عادات ہیں بہت ہی بدیاں انسان اس وجہ ہے کرتا ہے اور اسے
مشلا اس کی عام ہے کورا کرنے کا سامان نہیں ماتا یا رسوم کی وجہ سے دہ بری کرنے پر مجبور ہوتا ہے
مشلا اس کے باس روپیہ کائی ہوتا نہیں اور ملک کی رسم جاہتی ہے کہ خاص قیم کا لباس پنے وہ
اس رسم کا مقابلہ نہ کرسکنے کی وجہ سے بدی اور گناہ سے دوپیہ کماتا ہے۔ اسلام نے ان دونوں
اس رسم کا مقابلہ نہ کرسکنے کی وجہ سے بدی اور گناہ سے دوپیہ کماتا ہے۔ اسلام نے ان دونوں
اس رسم کا مقابلہ نہ کرسکنے کی وجہ سے بدی اور گناہ سے دوپیہ کماتا ہے۔ اسلام نے ان دونوں

کرتا ہے پاک اور نظع رسال چیزوں کو اور حرام قرار دیتا ہے ان چیزوں کو جو بے فاکہ ہیں۔ یعنی اس کی شریعت بطور چی اور سزا کے نہیں بلکہ ہراک تھم اپنے اندر کوئی نفع یا ازالۂ ضرر رکھتا ہے اور ان پر سے وہ بو جھ جن کو بید اُتار ہی نہ سکتے تھے اگر اُتار تے تو سزا ملتی اتار تا ہے یعنی رسوم جو کہ بوجہ بھی ہوتے جی مگرباوجو داس کے انسان ان کو اتار نہیں سکتا کیونکہ جانتا ہے کہ قوم ناراض ہو جائے گی اور رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ پھر فرماتا ہے کہ اور بید رسول وہ طوق اتار تا ہے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے یعنی ان عادات کو دور کرتا ہے جو بطور رسم کے تونہ تھیں لوگ تو ان کے ترک کرٹے پر سزا نہیں دیتے تھے مگربیہ خودان کو اتار نے کی طاقت نہیں رکھتے تھے چنا نچہ ان کے ترک کرٹے ایسی اور عرب ایک تو م میں ہے جو شراب کی الیمی عادی تھی کہ اور حی ان کو ایک ایسی عادی تھی کہ آدھی رات کو اٹھ کر شراب پینا شروع کرتی تھی اور عشاء کے وقت تک شراب پیتی ہی جاتی تھی کہ آدھی رات کو اٹھ کر شراب بینا شروع کرتی تھی اور عشاء کے وقت تک شراب پیتی ہی جاتی تھی کہ رکھا۔ اب اس وقت سائنس نے اس کی مُفترتوں کو بہت ہی واضح کردیا ہے اور عام طور پر ڈاکٹر اس کے مخالف ہوتے جاتے ہیں مگر پھر بھی بعض حکومتیں باوجو دسخت کو شش کے اس کا روائ اس کے مخالف ہوتے جاتے ہیں مگر پھر بھی بعض حکومتیں باوجو دسخت کو شش کے اس کا روائی اس کے مخالف ہوتے جاتے ہیں مگر پھر بھی بعض حکومتیں باوجو دسخت کو شش کے اس کا روائی اس کے مخالف ہوتے جاتے ہیں مگر پھر بھی بعض حکومتیں باوجو دسخت کو شش کے اس کا روائی اس کے مخالف ہوتے ہوں مگر بھر بھی بعض حکومتیں باوجو دسخت کو شش کے اس کا روائی اس کے مخالف ہوتے ہوں جاتے ہیں مگر پھر بھی بعض حکومتیں باوجو دسخت کو شش کے اس کا روائی اور کی سے تھیں مطابقیں۔

خلاصہ سے کہ رسم اور عادات بھی گناہ کا مرتکب بنادیتی ہیں۔ ایک شرابی کو شراب' ایک افیونی کوافیون' ایک کو کین استعمال کرنے والے کو کو کین نہ ملے تو وہ بیسیوں جرم کرنے پر آمادہ ہوجا تا ہے جن پروہ دو سری کسی صورت میں بھی آمادہ نہ ہو تا۔

اوپر جو راستے گناہ کے بیان کئے گئے ہیں وہ بطور مثال کے ہیں گر پھر بھی مضمون سمجھانے کے لئے کافی ہیں اس لئے چو نکہ اخلاق کی تعلیم کے تمام ضروری پہلوؤں پر اجمالاً بحث ہو چکی ہے۔ اب اسلام کی اس تعلیم کے بیان کرنے کی طرف توجہ کرتا ہوں جو اس نے تمدن کے متعلق دی ہے۔ ہے۔

## اسلام کی تعلیم تدن کے متعلق

تدن کے قوانین سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قوانین مراد میں جن کے زریعہ سے ان بنیادوں

کو قائم کیا جائے جو سوسائٹ کے بنانے کے لئے ضروری ہیں اور پھروہ حقوق مراد ہیں جو بنی نوع انسان کو ایسے امور میں حاصل ہیں جن میں ان کے فوائد متحد ہیں اور ای طرح وہ فرائض جو بنی نوع انسان کی مشترک ترقی کے لئے افراد کے ذمہ لگائے گئے ہوں۔

میں جب غور کرتا ہوں تو میرے نزدیک تھن اخلاق کے بی ایک حصہ کو جامۂ عمل پہنانے کا مام ہے۔ اخلاق اور تھن میں در حقیقت ہی فرق ہے کہ علم اخلاق تو افراد کی پاکیزگ سے بحث کرتا ہے اور علم تھن تو می پاکیزگ سے بحث کرتا ہے گویا اخلاق کا وہ نقط جو فرد سے وابستہ ہم اسے اخلاق سے موسوم کرتے ہیں اور اخلاق کا وہ نقط جو مجموعة افراد سے تعلق رکھتا ہے ہم اسے تھن کہ لیتے ہیں۔ جب ہم اخلاق کا ذکر کرتے ہیں تو ہم گویا یہ بحث کرتے ہیں کہ انسان کو اپنے نفس کو پاک بنانے کے لئے کیا اعمال کرنے چاہئیں؟ اور جب ہم تمدن کا ذکر کرتے ہیں تو گویا ہم یہ بحث کرتے ہیں کو گویا ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ مختلف افراد آپس میں محبت سے رہنے اور بحیثیت تو ی ترقی کرنے کے گئے کس طرح معالمہ کریں؟ پس صرف فرق یہ ہو گا کہ اول الذکر موقع پر ہم صدافت کی حقیقت پر بحث طرح معالمہ کریں؟ پس صرف فرق یہ ہو گا کہ اول الذکر موقع پر ہم صدافت کی حقیقت پر بحث طرق پر بحث کریں گے اور ثانی الذکر موقع پر ہم اس صدافت کو مختلف افراد کے متعلق استعال کرنے کے طرق پر بحث کریں گے۔

اس منہوم کو بیان کردینے کے بعد جو میں تدن کا سجھتا ہوں میں اسلام کی تعلیم تدن کے متعلق بیان کرتا ہوں۔

سب سے پہلے تو ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے علاوہ مختلف جگہ پر تدن کے احکام
بیان کرنے کے تدن کے متعلق ایک مکمل سورۃ اٹاری ہے ہوئے تقر گلر تدن کی اقسام کے بیان کرنے
اور اس کی اصلاح کی طرف توجہ دلانے پر مشمل ہے اور یہ بجیب بات ہے کہ قرآن کریم کی سب
سے آخری سورۃ کی ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک آخری ترتی انسان کی
جسمانی ضروریات کے متعلق تدن میں درستی ہی ہے۔ اس سورۃ میں قرآن کریم میں تدن کو اللہ
تعالی کی تین صفات کے ماتحت تین قسموں میں تقسیم کیا ہے سب سے پہلی قشم تدن کی ابلی تعلقات
بیان کی ہے جو خد اتعالی کی صفت رابو بیت کے ماتحت ہے۔ اس میں خاند ان اور قوم کے تعلقات
بر بحث اور ان کے آپس کے فرائض کو بیان کیا جاتا ہے۔ ابلی تعلقات میں وہ رشتہ داریاں بھی
شامل ہیں جو نسبی یا صهری تعلقات کے سب سے ہوتی ہیں اور وہ برادرانہ تعلقات بھی شامل ہیں
جو بوحہ ایک ملک اور ایک علاقہ ہیں رہنے کے بیدا ہو جاتے ہیں۔

دوسری فتم تدن کی بادشاہت اور ملکیت کے تعلقات کابیان ہے سے فتم بادشاہ اور رعایا اور مالیا اور مالیا اور مالک اور نوکر کے تعلقات پر بحث کرتی ہے اور بیہ صفت خد انعالیٰ کی صفت ما کلیت کے ماتحت

تیسری قتم تدن کی بیر بیان کی ہے کہ ایک ملک کا دوسرے ملک سے اور ایک ندہب کا دوسرے ندہب سے کیا تعلق ہواور کن قواعد پر اٹلی بنیاد ہو؟ بیر قتم اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت

کے ماتحت ہے۔

صفت ربوبیت خاندان اور برادری کے تعلقات پر روشن ڈالتی ہے صفت ما کیت بادشاہت اور ملکت پر روشنی ڈالتی ہے اور صفت الوہیت تمام بی نوع انسان کے تعلقات اور نہ ہی تعلقات پر روشنی ڈالتی ہے۔

آب میں تینوں اقسام کے متعلق اسلام کے الگ الگ ادکام بیان کر تاہوں۔ پہلا تعلق بقائے نسل کے قانون کو یہ نظرر کھتے ہوئے میاں ہوی کامعلوم ہو تا ہے اس تعلق کی در متی پر خاند ان ک اصلاح کا بہت کچھے دار و مدار ہے اور خاند انی تعلقات پر قوی تعلقات کا دار و مدار ہے اور ای طرح یہ سلسلہ و سیع ہو تا چلاجائے گا۔ اسلام میاں ہوی کے تعلق پر پہلی بحث تو یہ کرتا ہے کہ اس تعلق کی بناء اخلاق پر ہونی چاہئے نہ کہ ظامری حسن و شکل پر یا مال و دولت پر ۔ قرآن کر یم میں اللہ تعلق کی بناء اخلاق پر ہونی چاہئے نہ کہ ظامری حسن و شکل پر یا مال و دولت پر ۔ قرآن کر یم میں اللہ تعلق کے نتیجہ میں تعالی فرماتا ہے نکاح سے پہلے تقوی کا خیال کر لواور آئندہ جس قسم کی اولاداس تعلق کے نتیجہ میں پیدا ہوگی اس پر غور کر لو۔ رسول کریم الفلائي فرماتے ہیں تُنکع الْمُوَاُنَّ لِا کَوَ مُن فِی الْمُواُنَّ لِا کُونی فاطر نکاح کرتا ہے کوئی نسب کی خاطر کوئی خوبصورتی کی خاطر کوئی مال کی خاطرا ب حسب کی خاطر نکاح کرتا ہے کوئی نسب کی خاطر کوئی خوبصورتی کی خاطر کوئی مال کی خاطرا ب مسلمان! خدا تحقی سمجھ دے تو دیندار اور نیک عورت سے شادی سمجھ دے تو دیندار اور نیک عورت سے شادی سمجھ دے تو دیندار اور نیک عورت سے شادی سمجھ دے تو دیندار اور نیک عورت سے شادی سمجھ دے تو دیندار اور نیک عورت سے شادی سمجھ دے تو دیندار اور نیک عورت سے شادی سمجھ دے تو دیندار اور نیک عورت سے شادی سمجھ دے تو دیندار اور نیک عورت سے شادی سمجھ دے تو دیندار اور نیک عورت سے شادی سمجھ دیں تو دیندار اور نیک عورت سے شادی سمجھوں سملی نیا میا تھوں کے تو دیندار اور نیک عورت سے شادی سمجھوں کی سمبلی نیا میں کا میان کی سمبلی نیا میں کو دیندار اور نیک عورت سے شادی سمبلی نیا میں کو دیندار اور نیک عورت سے شادی سمبلی کی تعامل کی خاطر نواز کی کی نام کر کی کیا کو کی کا کھوں کو کو کی کی خاطر نواز کی کی خاطر نواز کی کی کھوں کی کیا کہ کی کی خور کر کی کیوں کی کی کھوں کی کھوں کی کی کی کھوں کی کو کی کی کھوں کی کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کو

کیسی پاکیزہ تعلیم ہے اگر شادی کرتے وقت اس امرکو یہ نظرنہ رکھاجائے کہ عورت یا مرد کا دماغ اور طبعی میلان اور ذہانت کیے جیں تو اول تو باہمی تعلقات ہی ٹھیک نہیں رہیں گے جس سے تیرن خراب ہوگا۔ وو سرے اولاد کبھی انچھی نہ پیدا ہوگی کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ کی ذہانت اور ان کے افکار کا اثر اولاد پر ضرور پڑتا ہے۔ ہوشیار ماں باپ کے لڑکے ہوشیار پیدا ہوتے ہیں اور بیو قوف ماں باپ کے بچے بیو توف پیدا ہوتے ہیں چنانچہ یو جنگس (EUGENICS معلم اصلاح نوع انسانی) کے علم نے تواب اس مضمون پر بہت کچھ

روشنی ڈالدی ہے اور گومیرے نزدیک اس علم کے ماہرین اشتباط نتائج میں حدسے بہت ہی بڑھ گئے ہیں لیکن پھر بھی اس حد تک ان کی بات درست ہے اور اسلام ان کی تائید کر تا ہے کہ ماں باپ کی دماغی قابلیتوں اور ان کے خیالات کا اثر ایک حد تک اولاد پر ضرور پڑتا ہے پس اس وجہ سے خاوند اور بیوی کا انتخاب ایک نمایت ہی اہم مسئلہ ہے۔

پس شریعت اسلام نے پہلی بنیاد تو تدن کی بیہ رکھی کہ نکاح میں عقل اور فئم اور ذکا کو خوبصورتی اور مال اور خاندان پر ترجیح دیدی۔ میرا بیہ مطلب نہیں کہ اسلام حسب نسب یا مال یا خوبصورتی کو بالکل ہی نظرانداز کرتا ہے بلکہ میرا بیہ مطلب ہے کہ اسلام ان کو اصل مقصود قرار نہیں دیتا۔ اگر کوئی عورت مرد دیا نتہ اربی ہے محض ذہائت اور اخلاق اور دین کی وجہ سے آپس میں ایک دو سرے سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی خوبصورتی اور مال اور حسب ونسب میں ایک دو سرے ہو تی ہو بہت انجھی بات ہے گربیہ امور مقصود نہیں ہونے چائیں۔ اگر شادیاں اس اصل پر ہونے لگیں تو ملک کی اخلاقی حالت کی درستی کے علاوہ آئندہ نسلیں نمایت ہی اعلیٰ درجہ

اس غرض کو پورا کرنے کے لئے اسلام نے یہ تھم بھی دیا ہے کہ علاوہ اس کے کہ میاں ہوی آپ میں ایک دو سرے کی نبت تبلی کرلیں عورت کے رشتہ دار بھی تبلی کرلیں کہ واقع میں مردایسے اخلاق کا ہے کہ اس سے رشتہ کرناعورت کے لئے بھی اور آئندہ نسل کے لئے بھی مفید ہو گا اور نکاح کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ مرد کی پند ہو عورت کی منظوری ہو اور عورت کے باپ یا بھائی جو ظاندان کا بڑا مرد ہواس کی منظوری ہو اوراگر کوئی مرد ظاندان میں نہ ہو تو حاکم شہر اس امرکی تبلی کرے کہ کسی عورت کو کوئی محض دھو کادے کر تو شادی شیں کرنے لگا۔ عورت اور مرد میں اس وجہ سے فرق رکھا گیا ہے کہ مرد فبعاً ایسے امور میں حیا کم کرتا ہے اور خود دریافت کر لیتا ہے اور عورت شرم کرتی ہے اور اس کے احساسات تیز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ جلد و معوکا میں آ جاتی ہے۔ بس اس کے لئے اس کے ظاندان کے بڑے مرد کی تحقیق اور منظوری یا ووہ بیت ہے دھوکے اور فریب جو شریف الطبع اعتاد کرنے والی عور توں سے کئے جاتے جاتے تو وہ بہت سے دھوکے اور فریب جو شریف الطبع اعتاد کرنے والی عور توں سے کئے جاتے ہیں یک دم دور ہو جائیں۔ چو نکہ اسلام میں پردہ کا حکم ہے اس لئے نکاح کے ابتدائی امور طے ہیں جو جانے یو مرداور عورت کو آبس میں ایک دو سرے کو کھلے طور

پر دیکھنے کی اجازت دی ہے تا کہ اگر شکل میں کوئی ایسانقص ہو جو بعد میں محبت کے پیدا ہونے میں روک ہو تواس کاعلم مردوعورت کو ہو جائے۔

شادی کے ساتھ ہی شریعت اسلام نے عورت کے لئے علیحدہ جائد اد کاانتظام کیاہے اور اس کو شادی کا ایک ضروری جز و قرار دیا ہے اسے اسلامی اصطلاح میں مبرکتے ہیں۔ اس کی غرض پیہ ہے کہ عورت کی ایک علیحدہ جا کداد بھی رہے تا کہ وہ اپنی شخصیت کو قائم رکھ سکے اور اپنے طور پر صدقہ دے سکے یاصلہ رحمی کرسکے۔ گویا مبرکے ذریعہ سے پہلے دن سے ہی مرد سے بیہ اقرار کرالیا جاتا ہے کہ عورت اس امر کی حقد ارہے کہ اپنی الگ جائداد بنائے اور خاوند کو اس کے مال پر کوئی تصرف نہیں ہو گا۔ پھرعورت کا بیہ حق مقرر کیا ہے کہ خاوند عورت کو بلاکسی کھلی کھلی بدی کے سزا نہیں دے سکتا۔ اگر سزا دینی ہو تو اس کے لئے پہلے ضرو ری ہو گا کہ محلّہ کے چار وا تقیہ مُردوں کو گواہ بناکران ہے شہادت لے کہ عورت واقعہ میں خلاف ِ اخلاق افعال کی مرتکب ہوئی - اس صورت میں بے شک سزا دے سکتا ہے۔ مگروہ سزا تدریجی ہوگی چنانچہ فرمایا وَالَّتِی تَخَافُونَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ اَطَفْنَكُمُ فَلَدَتَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيَادً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكُمَاْتِنَ ٱهْلِهِ وَحَكُماً بِمَنْ ٱهْلِهَا إِنْ تُبُرِيْدَاۤ اِصْادَحًا تُيُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيْهًا خَبِيْرًا ١٩٣٧ بِيكِ وعظ - اگروه است متأثر نه ، و تو كچھ عرصه كے لئے اس سے علیحدہ دو سمرے کمرے میں سونا۔ اگر اس کاا ٹر بھی عو ر ت ہر نہ :و تو کو اہوں کی گو اہی کے بعد بدنی سزا کادینا۔ جس کے لئے شرط ہے کہ ہڈی پر چوٹ نہ لگے اور نہ اس مار کانثان پڑے۔ اور میہ بھی شرط ہے کہ میہ سزا صرف فخش کی وجہ ہے دیجاتی ہے نہ کہ گھرکے کام وغیرہ کے

اور سے بی سرط ہے کہ میہ سزا صرف حق ہی وجہ سے دیجاتی ہے نہ کہ کھر کے کام وعیرہ کے نقص کی وجہ سے۔ قطع تعلق کی صورت میں حکم ہے کہ وہ چار ماہ سے زیادہ کا نہیں ہوسکا۔ اگر چار ماہ سے زیادہ کوئی خاوندا پنی ہوی سے الگ رہے تواسے قانون مجبور کرے گا کہ عورت کے حقوق ادا کرے اور خرچ کی ادائی سے تو وہ ایک دن کے لئے بھی انکار نہیں کرسکتا۔ مرد پر فرض ہے کہ عورت کے کھانے پیغے 'پیننے اور مکان کی ضروریات مہیا کرے خواہ عورت مالدار اور مرد غریب ہی کیوں نہ ہو۔ ای طرح مرد کو حکم ہے کہ عورت سے محبت اور بیار کامعاملہ کرنے نہ حکومت اور بختی کا بلکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ عور توں سے صلح ہویا جنگ دونوں صور توں میں احسان کا ہی معاملہ کرو۔ رسول کریم افٹائی نے فرمایا یا شخص شوا بالنساء کے شراع اسلام

عور توں سے نیک معاملہ کرنے کے متعلق میری نفیحت کو یاد رکھو۔ اس طرح فرہایا لا کیفئری مُوَّمِنَ مُوَّمِنَ مُوْمِنَةً اِنْ کُوِهَ مِنْهَا مُحُلُقاً رَضِیَ مِنْهَا اٰحَدَ ۱۹۵ خادندا بی ہوی سے نفرت نہ کرے اس وجہ سے کہ اس میں کوئی عیب ہے کیونکہ اگر اس میں کوئی عیب ہے تو کوئی خوبی بھی ہے۔ اس طرح آپ نے فرمایا عورت کاحق اس کے خادند پریہ ہے کہ وہ جیسا کپڑا خود پہنے دییا اسے پہنائے اور جیسا کھانا خود کھائے ولیا اسے کھلائے اور یہ کہ اسے گالی نہ دے اور اس سے الگ جاکر نہ رہے ۱۹۲ کے پھر فرمایا کہ کسی مرد کے لئے جائز نہیں کہ دن رات عبادت یا دو سرے کاموں میں مشغول رہے اور ابنی ہوی کے حقوق کو نظرانداز کردے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے وقت میں سے ایک حصد اپنی ہوی کے حقوق کو نظرانداز کردے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے وقت میں سے ایک حصد اپنی ہوی کے لئے بھی فارغ کرے۔ ۱۹۰

ای طرح فرہایا کہ بخیار گڑ نخیار گڑ انستاءِ مِنْ ۱۹۸ تم میں سے اجھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عور توں سے اچھاسلوک کرتے ہیں ان کے بالمقابل عورت کو یہ تھم دیا کہ وہ اپنے خاوند کی فرما نبردار رہے۔ اس کے مال کو ضائع ہوئے سے بچائے۔ ۱۹۹ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی اولاد کی انچھی طرح پرورش کرے۔

اگر عورت مرد کے تعلقات کی وقت بگڑ جائیں تو تھم ہے کہ جس قد رہو سکے صلح کی کوشش کریں۔ اگر آپس میں صلح نہ ہو سکے اور فساد پڑھتاہی جائے تو اسلام کہتاہے کہ ایک تھم مرد کے عزیزوں یا عزیز نہ ہوں تو دوستوں میں ہے ایک عورت کے عزیزوں یا عزیز نہ ہوں تو اس کے خیر خوا ہوں میں سے اگر ان کے نزیک صلح خوا ہوں میں سے مقرر کیا جائے دونوں مل کر نااتفاتی کی وجوہ پر غور کریں۔ اگر ان کے نزیک صلح ممکن ہو تو ان تجاویز کے ذریعہ سے جو ان کے ذہن میں ہوں صلح کرانے کی کوشش کریں اگر ان کے نزدیک صلح کی کوئی صورت ممکن نہ ہویا ان کی تجاویز ناکام ہو جائیں تو پھر مرد کو اجازت ہوگی کہ وہ عورت کو طلاق دے دے لینی اپنے نکاح کے فیخ کرنے کا اعلان کر دے اس اعلان فیخ نکاح کے لئے بھی شرائط مقرر ہیں مثلاً علی الاعلان ہو۔ اس طرح پند کیا گیا ہے کہ ایک ایک ایک اور وازہ آخری اعلان تک کھلار کھا گیا ہے۔

اگر عورت کو خاوندے شکایت ہو اور وہ الگ ہونا چاہے تو جس طرح ان کے نکاح کے وقت اس کے سب سے قریبی مرد رشتہ داریا حاکم کی وساطت ضروری رکھی گئی تھی اس موقع پر بھی سے شرط مقرر کی گئی ہے کہ وہ حاکم وقت کی وساطت سے خاوند سے علیحہ ہ ہو۔ اگر حاکم دیکھے کہ اس کا دعویٰ حق بجانب ہے تو محکماً خاوند ہے اس کوالگ کردے۔

جدائی کے متعلق یہ احکام ہیں کہ اگر خاوند نے کوئی جائداد عورت کو دی ہوئی ہے تواگر طلاق اس کی طرف ہے ہے تو وہ اپنے دیئے ہوئے مال کو بیوی سے واپس نہیں لے سکتا اور اگر تھم طلاق کا فیصلہ کریں اور ان کے نزدیک قصور عورت کا ہوتو وہ اس سے ایک حصہ مال کا خاوند کو واپس دلا سکتے ہیں اور اگر عورت خود الگ ہونا چاہے تو قاضی اس سے الی کوئی جائداد جو خاوند نے اس کو دی تھی اور وہ اب تک موجود ہے خاوند کو واپس دلادے گا۔ طلاق کی صورت میں جب تک مدتے طلاق نہ گر رجائے خرچ اور مکان خاوند کے ذمہ ہوگا۔

عورت کے حقوق کو محفوظ کرنے کے لئے یہ بھی شرط لگادی کہ اس کے رشتہ دار نکاح سے پہلے کوئی رقم نکاح کی شرط میں نہیں لے سکتے تا ایبانہ ہو کہ عور توں کے نکاح کے متعلق جو ان کو منظوری کاحق دیا گیاہے وہ اس کو ناجا تز طور پر استعال کریں۔

چونکہ کئی مجبوریاں اسی پیش آجاتی ہیں جیسے بقائے نسل یا بقائے صحت یا ضروریات سیاسی وغیرہ جن میں ایک سے زیادہ شادیوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اسلام نے ایک سے زیادہ شادیوں کی مجمورت ہوتی ہے اس لئے اسلام نے ایک سے زیادہ شادیوں کی بھی اجازت دی ہے گر شرط سے ہے کہ بیویوں میں انصاف قائم رکھاجائے۔ لباس میں 'خوراک میں 'جیب خرج میں 'تعلقات وسلوک میں بیویوں سے بالکل کیساں بر آؤ ہو۔ باری باری ایک ایک ایک عورت کے پاس خاوند رہے اور اگر ایسانہ کرے تو رسول کریم الشافیاتی فرماتے ہیں کہ اس کاحال ایسا ہی ہوگا کہ گویا وہ آ دھے وھڑے ساتھ اٹھا ہے۔ '''۔

اس ما ماں ایا، ان ہو اور وہ اور سے وہ اور سے سا ھا اسا ہے۔

کشرت ازدواج پر عام طور پر اعتراض کیاجاتا ہے اور اس طرح طلاق پر کین مجیب بات ہے
کہ مغرب طلاق کی وجہ سے فدا کے مقد سوں کو پانچ چھ سوسال گالیاں دینے کے بعد اس بات کا
قائل ہو رہا ہے کہ طلاق کی بھی کوئی صورت ضرور ہونی چاہئے کیونکہ اس کے بغیر ملک کا تمدن
برباد ہو رہا ہے۔ کاش کہ وہ پہلے ہی سوچتا اور خدا کے برگزیدوں پر اعتراض کا خخرنہ چلاتا اور کم
سے کم بدکلامی نہ اختیار کرتا تا آج کی شرمندگی کا دن اسے میسرنہ آتا گرافسوس ہے کہ یو رپ
اب بھی اسلام کے قانون کو جس میں سب پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے ایک طرف طلاق کو جس
قدر ہوسکے روکا گیا ہے اور دو سری طرف آخری علاج کے طور پر اس کی اجازت بھی دی گئی ہے
اختیار نہیں کرتا چاہتا اور خدا کی بات کو چھو ڈکر خود نے قوانین بنانا چاہتا ہے جس کا متجہ ابھی سے
خراب نکلنا شروع ہو گیا ہے اور طلاق کی حدسے بڑھی ہوئی آزادی سے نکاح کاوہ نقد س جو اہلی

زندگی کی روح رواں ہے برباد ہو رہاہے اور خطرہ ہے کہ تھو ژے ہی عرصہ میں یہ بنیاد کھو کھلی ہوکراوبر کی ممارت کو بھی صدمہ پینجادے۔

اب رہاکٹرت از دواج کامسکلہ اس کی طرف ابھی تک مغرب نے سنجید گی ہے تو جہ نہیں کی کیکن آخراس کواپیا کرنایزے گا کیونکہ قدرت کے قوانین کامقابلہ دیر تک نہیں کیاجا سکتا۔ لوگ کتے ہیں کہ بیرایک عیاثی کا ذریعہ ہے لیکن اگر اسلام کے احکام پر غور کیا جائے تو ہرا یک فخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ عیاثی نہیں بلکہ قربانی ہے اور قربانی بھی عظیم الثان قربانی۔ عیاثی کے کہتے ہیں؟ای کو کہ انسان اپنے دل کی خواہش کو یو را کرے مگرا سلامی ا حکام کے ماتحت ایک ہے زیادہ شادیوں میں دل کی خواہش کس طرح بوری ہو سکتی ہے؟ اسلام تھم دیتا ہے کہ ایک بیوی خواہ کتنی بھی پیاری ہواس کے ساتھ ظاہری معاملہ میں فرق نہ کرو۔ تمہارا دل اسے خواہ اچھالباس پہنانے کو چاہتا ہو گرتم اس کو وہ لباس نہیں پہنا کتے جب تک کہ دو سری کو بھی ویہا ہی لباس نہ یہناؤ۔ تمہارا دل خواہ اسے عمدہ کھانا کھلانے یا اس کے پاس نو کرر کھ دینے کو چاہتاہے مگرا سلام کہتا ہے کہ تم ہرگز الیانیں کرسکتے جب تک کہ الیابی سلوک دو سری بیوی ہے نہ کرو۔ تمهارا دل خواہ ایک ہوی کے گھرکتنا ہی رہنے کو چاہتا ہو گمراسلام کتنا ہے کہ تم ہرگز ایبانہیں کر سکتے جب تک اسی فقدرتم دو سری بیوی کے پاس نہ رہولینی برابر کی باری مقرر کرو۔ پھرتمہارا دل ایک یوی سے خواہ کس قدر ہی اختلاط کو چاہتا ہو۔ اسلام کتا ہے بے شک تم اینے دل کی خواہش کو یو را کرد مگرای طرح تهمیں اپنی دو سری بیوی کے پاس جاکر بیٹھنا ہو گا۔ غرض سوائے دل کے تعلق کے جو کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا سلوک 'معاملہ ' امداد ' خیرخوا ہی کسی ا مرمیں فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے کیابہ زندگی عیاثی کی کہلا علیٰ ہے یا یہ قوم اور ملک کے لئے یاان فوائد کے لئے جن کے لئے دو سری شادی کی جاتی ہے ایک قربانی ہے اور قربانی بھی کتنی بری قربانی؟

کیماد کھ اور صدمہ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ جولوگ اسلای احکام سے ایک ذرّہ بحر بھی واتفیت نہیں رکھتے وہ صرف یہ من کر کہ رسول کریم الفلطنی نے ایک سے زیادہ شادیاں کی تھیں یہ اعتراض کر بیٹھے ہیں کہ آپ کے اخلاق نکھؤڈ بِاللّٰهِ بعد میں آکر خراب ہو گئے تھے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ آپ نے ملک اور قوم کی بھڑی کے لئے شادیاں کیں اور آپ کے انصاف کاحال پڑھ کرانسان کے بدن کے رونگئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ اس پر شاہ ہے کہ آپ کو عدل کااس قدر خیال تھا کہ آپ مرض کے شدید بخار کی حالت میں دوآد میوں کے کاندھے پر ہاتھ

رکھ کرجب کہ آپ کے پاؤں زمین پر گھٹنے جاتے تھے ایک بیوی کے گھرے دو سری بیوی کے گھر
جاتے تھے۔ حتیٰ کہ وفات سے چند دن پہلے آپ کی بیویوں نے در خواست کی کہ آپ کو تکلیف
ہوتی ہے آپ ایک ہی گھرمیں آ رام ہے رہیں اور خود ہی انہوں نے عائشہ "کا گھر تجویز کیا۔ انکے۔
بعض ایک سے زیادہ شادی یوں کو ظلم قرار دیتے ہیں گریہ ظلم نہیں کیو نکہ ایسی ضرور تیں پیش
آتی ہیں جب شادی نہ کرنا ظلم ہوجاتا ہے۔ ایک عورت جو پاگل ہوجائے 'کو ڑھی ہوجائے 'یا
اس کی اولاد نہ ہواس وقت اس کا خاوند کیا کرے ؟ اگر وہ دو سری شادی نہیں کرے گا اور کسی
بد کاری وغیرہ میں جتلاء ہوگا تو یہ اس کا اپنی جان اور سوسائی پر ظلم ہوگا اور اگر وہ کو ڑھی ہے تو
اپنی جان پر ظلم ہوگا گر اولاد نہیں ہوئی تو قوم پر ظلم ہوگا اور اگر وہ کو جدا کردے تو یہ
حد درجہ کی بے حیائی اور بے وفائی ہوگی کہ جب تک وہ تند رست رہی ہے اس کے ساتھ رہا اور
جب وہ اس کی مدد کی سب او قات سے زیادہ محتاج تھی اس نے چھوڑ دیا۔ غرض بہت سے مواقع
ایک قوی فرض ہوجا تا ہے۔

ایک فوی فرس ہوجا ہاہے۔
میاں ہوی کے تعلقات کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے جو تدن کی گویا دو سری آینٹ ہیں اولاد
کے متعلق اسلام نے یہ حکم دیا کہ انکی عمد گی ہے پرورش کی جائے۔ والدین پر ان کاپالنااوران کی ضروریات کو پورا کرنا فرض ہے ان کو خرچ کی تنگی کی وجہ ہے مار دینا جیسا کہ وحش قبائل میں رواج تھا، بصورت لڑکیوں کے بوجہ تکبر کے مار دینا جیسا کہ کئی جنگی قوموں میں دستور تھا منع ہے۔ اولاد کی پیدائش کے متعلق حکم دیا کہ خاوند آگر چاہے کہ اس کے اولاد نہ ہوتواس کے لئے عورت ہے اولاد کی پیدائش کے متعلق حکم دیا کہ خاوند آگر چاہے کہ اس کے اولاد نہ ہوتواس کے لئے عورت ہے اجازت لینا ضروری ہو گابغیرعورت کی اجازت کے اولاد کو روکا نہیں جاسکا۔ ۲۰۲۔
پیرے ہو کر مفید بن سکیں۔ اولاد کے در میان بھی میساں سلوک کرنے کا حکم دیا۔ بچپن میں انگی بڑوے ہو جائیں تو حکم دیا۔ بو پائیں تو حکم دیا

زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ لڑکیوں کی تربیت کے متعلق خاص تھم ہے۔ رسول کریم القلقائی نے فرمایا جس کے گھر ہیں

دیا کہ منہ پر نہ مارے کہ تمام آلاتِ حواس اس میں جمع ہیں اور ان کے نقصان سے بچہ کی آئندہ

لڑ کی پیدا ہو اور وہ اس کی انچھی طرح تربیت کرے تو اس کا یہ کام اس کو آگ ہے بچانے والا ہو گا۔ ۲۰۳ یعنی لڑ کیوں کی انچھی طرح تربیت کرنی اور اُن سے حسن سلوک کے سبب سے اللہ تعالیٰ اس سے انچھامعالمہ کرے گا۔

اسی طرح آپ نے فرمایا جس مخص کے ہاں لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں یا اس کے ذہ بھائیوں یا بہنوں کی پرورش ہواوروہ ان کو علم سکھائے اور اچھی طرح ان کی ضرو ریاتِ زندگی کا انتظام کرے تو اللہ تعالی اس کے بدلہ میں اس مخص کو جنت دے گا "" کے بینی وہ اس کام کے ذریعہ سے اللہ تعالی کے مزید فضل کو جذب کرے گانہ یہ کہ خواہ وہ اور کوئی بدی کرے اس کا اثر اس کی روحانیت پر کوئی نہ ہوگا۔ ای طرح فرمایا جس کے گھر لڑکی ہواوروہ نہ اے قتل کرے نہ اس کی روحانیت پر کوئی نہ ہوگا۔ ای طرح فرمایا جس کے گھر لڑکی ہواوروہ نہ اے قتل کرے نہ اے ذلیل کرکے رکھے نہ لڑکوں کو اس پر فضیات دے تو خد ا تعالی اے جنت دے گا۔

اولاد کی صحت کا خیال رکھنے کا خاص تھم دیا ہے رسول کریم الشکانی فرماتے ہیں اے لوگو!
اپنے بچوں کو مخفی طور پر قتل نہ کرو ۲۰۵۔ کیونکہ مرد کاعورت ہے ایام رضاعت میں ملناجوانی میں جاکر نیچ کے قویٰ کو نقصان دیتا ہے یعنی ان دنوں میں اس کا اثر خاص طور پر ظاہر ہو تا ہے۔ اس ارشاد سے ایک عام قانون بچہ کی صحت کے خیال کا نکاتا ہے کیونکہ اس غرض کے لئے اگر شہوات طبعیہ کوروکنا پیند کیا گیا ہے تو دو سری قربانیاں تو اس سے اونی ہیں۔

عورت کا حصہ مرد ہے اکثر حالتوں میں نصف رکھا ہے جن میں برابر رکھا ہے وہاں خاص

حکتوں کے ماتحت کیا گیا ہے بعض لوگ اس فرق میں ہے انصافی دیکھتے ہیں حالا نکہ عور توں کے حقوق اب تک بھی محفوظ نہیں ہیں صرف اسلام ہی ہے جس نے عور توں کو پورے حق دلائے ہیں۔ اس فرق کی وجہ سے ہے کہ اسلام نے ماں پر خرچ کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی تمام اخراجات مرد پر رکھے ہیں۔ اس وجہ سے مرد کی مالی ذمہ داری بہ نسبت عورت کے بہت زیادہ ہوتی ہے پس وہ زیادہ حصہ کا مستحق تھا۔ بچوں کی پرورش بیوی کی پرورش مرد کے ذمہ ہوگا۔ اگر نکاح کرے گی تو اس کا اور اس کی اولاد کا خرچ اس کے خاوند کے ذمہ ہوگا۔ اگر نہ کرے گی تو اس کا اور اس کی اولاد کا خرچ اس کے خاوند کے ذمہ ہوگا۔ اگر نہ کرے گی رہا ہو تا ہو تی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کرے گا اور ای کا اسلام اسے تھم در کی دیتا ہے تو اسے اپنی بیوی اور بچوں کا خرج پر داشت کرنا ہوگا پس مرد کا عور ت سے وگر گنا حصہ مرد کی مایت کے طور پر نہیں ہے بلکہ واقعات کو ید نظر رکھ کریہ حکم دیا گیا ہوا رہو رتوں کو اس میں ہرگز نقصان نہیں بلکہ وہ شاید بچر بھی فائدہ میں رہتی ہیں۔ اولاد پر والدین کے حقوق اس طرح مقرر فرمائے ہیں کہ وہ اپنے والدین کی عزت کریں ان اولاد پر والدین کی عرت کریں ان

اولاد پر والدین کے حقوق اس طرح مقرر قرمائے ہیں کہ وہ اپنے والدین کی عزت کریں ان کی فرمانبرداری کریں اور جب وہ تا قابل ہو جائیں تو ان کی ضرو ریات کے کفیل ہوں اور ان کے احساسات کو صدمہ نہ چنچنے دیں۔ ان ہے تُر شروئی ہے چیش نہ آویں بلکہ ان کے لئے دعائیں کریں اور خدا تعالیٰ ہے ان کی بھتری کے لئے عرض کرتے رہیں۔

میں تیوں کا بھائیوں پر بیہ حق مقرر فرمایا ہے کہ وہ اپنے لاوا رث بھائیوں کوپالیں اور اسی طرح اگر بھائی لاوا رث ہوں تو ان کے وارث بنیں۔ وو سمرے رشتہ دا روں پر بھی میں حق مقرر کیا گیا

ہے کہ اگر بھائی بھی نہ ہوں توباپ کی طرف کے رشتہ دا روہ نہ ہوں توماں کی طرف کے رشتہ دا ر میں شرک میں ایس ایس کرلاداں شرمیں نے کی صوبہ تا میں این کے وار شرموں ہے۔

پرورش کریں اور ان کے لاوارث مرنے کی صورت میں ان کے وارث ہوں۔ خاند ان کے بعد محلّہ دار اور ہم وطن لوگوں کے نعلقات ربو بیت میں شامل ہیں۔ ان کے

عائدان کے بعد علہ وار اور ہم و من تو توں کے طفات ربوبیت یا من من ہوائی۔ ان کے متعلق اسلام تھم دیتا ہے کہ ویا لؤالد نین اِحْسَاناً قَبِنِی الْقُوبِی وَالْیَتْسَانِی وَالْیَتَسَانِی وَالْیَتَسَانِی وَالْیَتَسَانِی وَالْیَتَسَانِی وَالْکَتُ اَنْیَانُکُمُ ۲۰۱۰ فِی الْتَجْنَبِ وَالْمَالِکُ اَنْیَانُکُمُ ۲۰۱۰ اور التّبِیْلِ وَمَا مَلَکَ اَنْیَانُکُمُ ۲۰۱۰ اور این والدین سے نیک سلوک کرواوریتائی سے اور مسکنوں سے اور قریب کے ہمایہ سے اور این والدین سے نیک سلوک کرواوریتائی سے اور مسکنوں سے اور قریب کے ہمایہ سے

اور دور کے ہمسامیہ سے اور شریک فی العل سے اور مسافرے اور غلاموں ہے۔

تدن کی اساس مختلف لوگوں کے نیک تعلقات ہی ہیں اور خصوصاً غرباء کی خبر گیری جو گویا چیھیے رہے ہوئے بھائی ہیں۔ اسلام نے ان سب لوگوں کے حقوق کو بیان کر کے تعلقات کو نمایت

مضبوط بنیا دیر قائم کردیا ہے۔

یعتیم وہ ہیں جن کے ماں باپ نہیں ان کی خبر گیری کی ذمہ داری سوسائٹی پر رکھی کہ مالداروں کو چاہئے کہ ان کو اپنے بچوں کی طرح پالیں۔ دو سری ذمہ داری بیہ رکھی کہ مساکیین جو ہو جہ مال نہ ہونے کے کوئی کام نہیں کرسکتے ان کی مدد کریں اور ان کو کام کاموقع دیں اس کے بعد ان لوگوں کو لیا جو مالدار ہیں۔ یعنی جمسائے خواہ قریب کے ہوں خواہ دور کے یعنی گھر کے پاس جن کا گھر ہویا شہر کے دور حصوں میں رہنے والے ہوں یا بیہ کہ کسی دو سرے ہمسابیہ شہر کے باشندے ہوں ان کی نسبت فرمایا کہ ان سے نیک سلوک کرو تا کہ محبت بڑھے اور تعلقات مضبوط ہوں۔ پھر فرمایا کہ شریک فاص مد دکرنی چاہئے۔

کا بھی خاص حق ہو تا ہے ان کی بھی خاص مدد کرنی چاہئے۔

اگر چہ میں مزدوروں اور پیشہ وروں کی مجانس کاتو قائل نہیں ہوں جو میرے نزدیک صرف یو رپ کے تدن کا نتیجہ ہیں اگر اسلامی تدن کے قوانین کی اتباع کی جائے تو بلا ایسی المجمنوں کے مزدوروں کے حقوق احس طور پر ادا ہو سکتے ہیں گر میرے نزدیک ایک قتم کی مؤاسات اور مشارکت کا اس حکم سے ضرور پتہ ملتا ہے اور اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایک بیشہ یا ایک کام کرنے والوں کو آپس میں خاص طور پر تعاون اور مددسے کام لینا چاہئے۔ اس

سب سے آخر میں میہ تھم دیا کہ مسافر جو اپنے عزیز رشتہ داروں سے دور ہے اس سے نیک سلوک بھی تمہارا فرض ہے اس سے میہ مراد نہیں کہ غریب مسافر سے نیک سلوک کریں بلکہ ہر مسافر سے متعلق تھم ہے خواہ وہ کتنابھی امیر کیوں نہ ہو۔ تاکہ دور دنز دیک محبت کا تعلق قائم ہواور امن کی بنیادر کھی جائے۔

بردوں اور چھوٹوں کے تعلقات کے متعلق اسلام عکم دیتا ہے کہ کیسَ مِننا مَنْ لَنَّمْ یَوْ حَمْ مَنْ اَلَٰ مَنْ لَکُمْ یَوْ حَمْ صَغِیْرَ فَا وَلَا مِهُ مِنْ اَلَٰ اِللّٰهِ مِنْ اَلْمَ عَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

عورت اور مردکے عام تعلقات کے متعلق بیہ تعلیم دی ہے کہ مردوں کوعور توں کے آ رام کا خیال رکھنا چاہئے چنانچہ رسول کریم الالطابی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹے رہتے تاکہ پہلے عور تیں آرام سے گزر جائیں۔ جبوہ گزر جاتیں تو پھرآپ اٹھتے اور دو سرے مرد بھی آپ کے ساتھ اٹھتے۔ ۲۰۹ سفر میں جب لوگ اونٹوں کو تیز کرتے تو آپ فرماتے کہ شیشوں کا بھی خیال رکھو ۲۱۰ لینی عور تیں ساتھ ہیں وہ تمہاری طرح تکلیف برداشت نہیں کر سکتیں اس لئے آہستہ چلو تاان کو تکلیف نہ ہو۔

خاوندوں کو تھم دیا کہ سفرہے واپس آتے ہوئے گھر میں اچانک داخل نہ ہوں بلکہ دن کے وقت اور پہلے ہے مطلع کرکے آئیں تا کہ عور تیں گھر کی اور بدن کی صفائی کا اہتمام کرلیں۔""۔
عور توں کے متعلق یہ بھی تھم دیا کہ ان کو ان کے بچوں سے جدانہ کیاجائے "" جس میں ایک عام قاعدہ بتایا ہے کہ عزیزوں اور رشتہ داروں کو آپس میں جدانہ کرناچا ہے بلکہ ان کو آپس میں جدانہ کرناچا ہے۔

آپس کے تعلقات کو قطع کرنے والے سب امورے منع فرمایا ہے مثلاً یہ کوئی کسی شخص پر الزام نہ لگائے اور اگر کوئی بد کاری کاالزام لگائے اور اس کو ثابت نہ کرسکے تواہے سخت سزا دی جائے۔

ای طرح تھم دیا کہ نکاح پر نکاح کی ورخواست نہ دے '''، اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص کسی جگہ رشتہ کی تحریک کر رہاہے تو گو اسے معلوم ہو کہ اگر میں ورخواست دوں تو جھے کامیابی کی زیادہ امید ہے اس وقت تک خاموش رہے جب تک پہلی ورخواست کا فیصلہ نہ ہوجائے۔

## عام شهریت کے اصول

ایک مسلمان شہری کے جو کام اسلام نے مقرر کئے ہیں اب میں ان میں سے بعض کاذکرکر تا موں۔ ایک حق اسلام نے یہ مقرر کیا ہے کہ ہرایک آدمی محنت کر کے کھائے اور ست نہ بیٹھ۔ رسول کریم الکائی نے فرمایا۔ بمترین رزق وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی سے مہیا کرے اور فرمایا کہ داؤ دعلیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ ہاتھ کی محنت سے اپنار زق پیدا کرتے تھے۔ "الله ایک فرمنی مسلم شہری کا اسلام نے یہ مقرر کیا ہے کہ وہ سوال نہ کرے۔ رسول کریم الکائی اس امر کے متعلق خاص طور پر خیال رکھتے تھے اور بھشہ سوال سے او گوں کو منع کرتے رہم اس اس امر کے متعلق خاص طور پر خیال رکھتے تھے اور بھشہ سوال سے او گوں کو منع کرتے رہم تھے۔ "ای صدیت میں آتا ہے کہ رسول کریم الکائی نے فرمایا سوال صرف تین شخصوں کو جائز

ہے۔ ایک اس مخص کو جو نقرسے نگلنے کی بہت کو شش کرتا ہے گراہے کوئی کام ہی نہیں ملتایا وہ بالکل کام کربی نہیں ملتایا وہ بالکل کام کربی نہیں سکتا۔ دو سرے وہ مخص جس پر کوئی ایسی چتی پڑئی ہو جو اس کے خیال و گمان سے باہر نتمی پس ایسے مخص کے لئے چندہ جمع کیا جا سکتا ہے اور تیسرے ان لوگوں کے لئے سوال جائز ہے کہ جن پر کوئی قومی جرمانہ آ پڑا ہو ۲۱۱ لیعنی کمی مخص نے کوئی خون وغیرہ کردیا ہواور قوم پر تاوان پڑگیا ہو تو وہ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔

ایک فرض مسلم شمری کا بیہ ہے کہ جو فخص اس کے سامنے سے آئے اسے

اکساًدکم عُلیْکم کے کائے۔ جس کے مصنے بیہ بیں کہ خداتعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو گویا

ہروقت تعلقات فی ابین کی درستی کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جو فخص آتا ہوا ملے اور وہ واقف اور
دوست ہو تومسلم شہری کا فرض بیہ ہے کہ اس سے مصافی کرے۔

ای طرح مسلم شربوں کے یہ فرائض مقرر کئے گئے ہیں کہ جو لوگ اپنے محلہ کے یا دو سرے واقفوں میں سے بیمار ہوں ان کی عیادت کے لئے جائیں اور ان کی تسلّی اور تشنّی کریں گھر میں گئے میں تو پہلے اجازت لے لیں۔ پہلے انسادہ م عَلَیْکُم کی سی اگر گھر میں کوئی ہوا ورجواب دے کہ اس وقت نہیں مل سکنا تو بلا المال کے واپس چلے جائیں۔ اگر کوئی نہ ہو تو بھی واپس چلے جائیں۔ ۱۸ کہ ان کے سامنے کوئی فخص کوئی الی بات کمہ دے جو کسی دو سرے فخص کے جائیں۔ ۱۸ کہ ان کے سامنے کوئی فخص کے خات کہ دے جو کسی دو سرے فخص کے طلاف ہو تو اس کو دبا دیں اور اس مخص تک نہ پہنچائیں جس کو کہی گئی ہے ورنہ رسول کریم اللہ بین کہ یہ مثال تو اپنی تھی کہ اس نے تیمار ااور لگا نہیں اور جس نے اس کو وہ پہنچادی جس کے جیجے والے کی مثال تو اپنی تھی کہ اس نے تیمار ااور لگا نہیں اور جس نے اس کو وہ پہنچادی جس کے جیجے والے کی مثال تو اپنی تھی کہ اس نے تیمار ااور لگا نہیں اور جس نے اس کو وہ پہنچادی جس کے جیجے وہ ا

اسی طرح مسلم شریوں کا بیہ فرض ہے کہ جو مخص فوت ہوجائے اس کے جنازے کی تیاری میں مدودیں اور قبر تک لے جائیں اور وفنائیں ۲۲۰ کین سب کے جانے کی ضرورت نہیں اگر بعد ر ضرورت آدمی چلے جائیں تو یہ کانی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بھی نہ جائے توسب گنگار ہو نگے اس فرض کی اوا نیگی کا مسلمان اس قدر خیال رکھتے تھے کہ صحابہ کے زمانہ کی تاریخ سے معلوم ہو تا ہے کہ غیرند اجب کے لوگوں تک کے جنازوں کے ساتھ مبلمان جاتے تھے۔

اسی طرح مسلم شروں کا فرض ہے کہ الی باتیں جو وقار کے خلاف ہوں اور لوگوں کو

تکلیف دینے والی ہوں نہ کریں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے مسلمان بازاروں اور گلیوں میں و قار کے ساتھ چلتے ہیں۔ رسول کریم الفائیۃ نے کسی فخص کو دیکھا کہ ایک جوتی پنے ہوئے چل رہا ہے تو آپ نے اسے منع فرمایا اور فرمایا کہ یا آدی دونوں جو تیاں پنے یا ایک بھی نہ پنے۔ ۲۲۱ مسلم شہریوں کا بیہ بھی فرض ہے کہ وہ راستوں یا لوگوں کے جمع ہونے کی جگہوں میں کوئی غلاظت نہ چھینکیں اور ان کو گندہ نہ کریں رسول کریم الفائیۃ نے فرمایا ہے کہ اس مخص پر خدا کی ناراضگی نازل ہوتی ہے جو راستوں میں یا خانہ کرتا ہے یا در ختوں کے نیچے جہاں لوگ آگر بیٹھتے ہیں۔ ۲۲۲ یا در ختوں کے نیچے جہاں لوگ آگر بیٹھتے ہیں۔ ۲۲۲ یا در ختوں کے نیچے جہاں لوگ آگر بیٹھتے ہیں۔ ۲۲۲ یا کوشش کرے اور جس قدر مددان کے صاف کرنے میں دے سکتا ہے دے۔ چنانچہ رسول کریم گوشش کرے اور جس قدر مددان کے صاف کرنے میں دے سکتا ہے دے۔ چنانچہ رسول کریم گوراتے ہیں جو مخص راستہ میں سے لوگوں کو ایذاء دینے والی چیزیں ہٹاتا ہے اس پر خدا کا فضل فرماتے ہیں جو مخص راستہ میں سے لوگوں کو ایذاء دینے والی چیزیں ہٹاتا ہے اس پر خدا کا فضل فرماتے ہیں جو مخص راستہ میں سے لوگوں کو ایذاء دینے والی چیزیں ہٹاتا ہے اس پر خدا کا فضل فائل ہوتا ہے۔ ۲۲۳۔

مسلم شہری کا ایک بیہ بھی فرض ہے کہ اگر وہ چیزیں فروخت کرے تو ضرر رساں چیزوں کو فروخت نہ کرے۔ مثلاً سڑی ہوئی یا موسم کے لحاظ سے بیماریاں پیدا کرنے والی چیزوں کو اس کے لئے یہ کہناکائی نہیں کہ لوگ جان کراور سوچ سمجھ کران چیزوں کو لیتے ہیں بلکہ اس کافرض ہے کہ وہ خودلوگوں کی صحت کاخیال رکھے اورایسی چیزوں کو فروخت ہی نہ کرے۔

مسلم شہری کا میہ بھی فرض ہے کہ وہ پلک جنگہوں پر بلند آوا زسے لڑے اور جھڑے نہیں اور لوگوں کے امن اور آرام میں خلل نہ ڈالے اور اس کا میہ بھی فرض ہے کہ ایسی جنگییں کہ جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو گندہ نہ کرے۔ مثلاً گھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے یا اور کوئی غلاظت ان میں نہ تھینکے اور اس کا میہ بھی فرض ہے کہ گندہ کلام منہ پر نہ لائے اور نہ پلک جنگہوں پر کوئی ایسا فعل کرے جو لوگوں کو ایڈاء دیتا ہو۔ مثلاً نگانہ پھرے یا اور ایسی ہی کوئی حرکت نہ

پھراسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ایک مسلم شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ لوگوں کو انچھی باتیں سکھاتا رہے اور بد باتوں سے روکتا رہے مگر نرمی اور محبت سے سکھائے تالوگ جوش میں آکر حن سے اور بھی دور نہ ہو جائیں اور مسلم شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ لوگوں کو علم سکھائے اور جو کچھا اُسے معلوم ہو اُسے چھپائے نہیں بلکہ لوگوں تک اس کا فائدہ عام کرے۔ کیونکہ رسول کریم الٹلگائی نے فرمایا ہے کہ جو ہخص کسی علم کو چھپاتا ہے اور باوجو دلوگوں کے پوچھنے کے رسول کریم الٹلگائی نے فرمایا ہے کہ جو ہخص کسی علم کو چھپاتا ہے اور باوجو دلوگوں کے پوچھنے کے

ظاہر نہیں کر تااس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام ہوگی ۱۰۳۰، اس تھم کا یہ مطلب نہیں کہ جوا یجادیں وغیرہ لوگ کریں ان کولوگوں پر ظاہر کر دیں اور خود فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ مطلب یہ ہونے دیں اور اس کو چھپائیں نہیں ورنہ فائدہ اٹھانا جائز اور درست ہے اور پیٹنٹ یا رجشری کے رواج سے تو علوم کی حفاظت کا ایک دروازہ کھل ہی گیا ہے۔

مسلم شهری کامیہ بھی فرض ہے کہ وہ بماد رہنے لیکن ظالم نہ ہو۔ وہ نہ کمزو روں پر نہ عور توں پر نہ بور وہ نہ کمزو روں پر نہ عور اللہ جو نہ بچوں پر نہ اور کسی پر ظلم کرے بلکہ وہ جانو روں تک پر ظلم نہ کرے چنانچہ لکھا ہے کہ عبد اللہ جو حضرت عمر شخلیفہ ٹانی کے لڑکے تھے انہوں نے ایک دفعہ چند نوجوانوں کو دیکھا کہ زندہ جانو روں پر نشانہ بکا رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے آپ کو دیکھا تو بھاگ گئے آپ نے فرمایا خدا ان پر ناراض ہوا جنہوں نے میے کام کیا۔ میں نے رسول کریم سے شاہے آپ نے فرمایا خدا اس پر ناراض ہوا جس نے کسی جاندار چیز کو نشانہ بنایا یعنی باندھ کر ۲۲۵۔ یا پر وغیرہ تو ڈکر۔ ورنہ یوں شکاراسلام میں منع نہیں۔

اسلام کا بیہ تھم کیبالطیف ہے جس کی تیمرہ سوسال سے تعلیم دی جاتی رہی ہے جو ابھی بعض متمدن ممالک کے ذہنوں میں داخل نہیں ہوئی کیو نکہ تھو ڑا ہی عرصہ ہوا بعض مغربی ممالک میں زندہ کبو تروں پرنشانے یکانے کی ایک لہرچلی تھی اور بعض جگہ اے جبراً روکنا پڑا تھا۔

ای طرح لکھا ہے کہ رسول کریم اللہ اللہ انکا کے منہ پر داغ دیا اس کے منہ پر داغ دیا ہوا تھا آپ گزا ہے نمایت ناپند فرمایا اور فرمایا کہ منہ پر جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے آئندہ داغ ران پر دیا جائے ۲۲۲ اور آپ اللہ اللہ انکی حکم ہے ہی ران پر داغ دینے کارواج چلا۔ ای طرح آپ نے دیکھا کہ کسی نے قری کے بچوں کو پکڑلیا۔ آپ ٹے فرمایا کہ اس طرح اسے بچوں کی وجہ سے تکلیف نہ دو۔ فور آپ کے آڑا دواور آپ نے فرمایا کہ جانوروں پر رحم کرنے اور بھوک میں کھلانے اور بیاس میں بلانے پر بھی خدا تعالی رحم کرتا ہے۔ ۲۲۲۔

پھر مسلم شہری کا میہ بھی فرض ہے کہ وہ دو سزے لوگوں کی جانوں کو خطرے مین نہ ڈالے چنانچہ رسول کریم اٹھا کھنٹی نے فرمایا کہ جس علاقہ میں کوئی وبائی بیاری ہو وہاں کے لوگ دو سرے شہروں میں نہ جائیں اور دو سرے لوگ اس علاقہ میں نہ آئیں۔ ۲۲۸ یکیاہی لطیف تھم ہے جے آج قرنطینہ کے نام سے ایک نئی ایجاد قرار دیا جارہا ہے۔ حالانکہ اس تھم کی ابتداء اسلام سے شروع ہوئی ہے۔ اگر اس تھم پر لوگ عمل کریں تو نہ قرنطینہ کے قیام کی ضرورت رہتی نہ سرکاری گرانیوں کی۔خود بخود بی وہائیں وب سکتی ہیں۔

مسلم شری کا بیر بھی فرض ہے کہ جس وقت وہ آپ ہمسایہ کو مصیبت میں اور مشکل میں دیکھے اور اس کے پاس مال ہو تو دہ اپنے مال ہے اسے بقد رِ ضرورت قرض دے اور اس وقت جبکہ وہ مصیبت میں جٹلاء ہے اس سے بیہ حساب نہ کرنے جیٹھے کہ تو جھے اس کے بدلہ میں کیاد ہے گا کیو نکہ اس کے اظلاق وسیجے اور اس کا حوصلہ بلند ہو تا چاہئے۔ اسے تکلیف اور دکھ کے او قات میں لوگوں کا مددگار ہو تا چاہئے اور اپنے بھائیوں کی مدد اسے اپنا فرض سمجھنا چاہئے۔ اسے محنت سے اپنی روزی کمانی چاہئے نہ کہ صرف روبیہ قرض دے کر اور لوگوں کو ان کی تکلیف کے وقت اپنی ترفن دو تبد میں لاکریا اسراف کی عادت بیدا کرکے۔

مسلم شہری کا ایک یہ بھی فرض ہے کہ وہ قوی اور مکلی فرائض کے لئے قربانی کرنے کے لئے تیار رہے اور اپنی ذمہ واری کی اوائیگی میں کو تابی نہ کرے۔ کیونکہ رسول کریم الفائیلی نے فرمایا ہے کہ مَنْ قُتِلُ دُوْنَ مَا لِلْم فَهُو شَهِیْدُ ۲۲۹۔ جو محض اپنے مال کی حفاظت کے لئے مارا جاتا ہے وہ خدا کے حضور میں مقبول ہے اور قرآن کریم فرما تا ہے کہ تم لوگ کیوں لڑنے سے انکار کرتے ہو حالا نکہ تممارے بھائی اور بہنیں دو سرے لوگوں کے ظلم کے پنچ و بے ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔

مسلم شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ کسی کو ہلاک ہوتا ویکھے تو اس کو بچائے اور اگر وہ ایسانہ
کرے تو کہا گیا ہے کہ اس پر سخت عذاب اور خدا تعالیٰ کی نارا ضکی نازل ہوگی۔ رسول کریم
لاکھائے نے فرمایا کہ جو مخص کسی کو قتل ہوتا ہوا دیکھتا ہے اور خاموش کھڑا رہتا ہے اور اس کے
بچانے کے لئے کو شش نہیں کرتا وہ خدا کی لعنت کے پنچ ہے۔ ہمین اس کی ڈوبٹوں کو بچانا '
آگوں کو بچھانا' زلزلوں' کانوں کے بچٹنے' مکانوں کے گرنے 'ریلوں کے گرانے اور ببجلیوں
کے گرنے کے وقت لوگوں کی مدد کرنی اور ہرایک مصیبت میں جس میں اس کی مدد لوگوں کی جان
بچاستی ہے ان کی جان کو بچانا ایک مسلم کا فرض ہے ورنہ وہ خدا کے حضور میں جو ابدہ ہوگا اور وہ خدا کے فضل کو بھی جامل نہیں کرے گا۔
خدا کے فضل کو بھی حاصل نہیں کرے گا۔

اس طرح ایک مسلم شمری کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کی طرف بنسی کے ساتھ بھی ہتھیار کا منہ نہ کرے۔ یہ حکم رسول کریم الفاقاتی نے لوہے کے ہتھیاروں کے متعلق دیا ہے۔ اسمالے پس بارود سے چکنے والے ہنمیاروں کے متعلق تواور بھی بختی سے بیہ تھم چپال ہو تاہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تھم پر عمل نہ کرنے کے سب سے سینکٹروں آدمیوں کی محض غلطی سے جانیں جاتی رہتی میں۔

پھر مسلم شہری کا میہ بھی فرض ہے کہ بھی ہمت نہ ہارے اور مایوس نہ ہو بلکہ مصائب اور تکالیف میں ایک پہاڑی طرح کھڑا رہے۔ حوادث کی آند ھیاں چلیں اور آفات کی موجیں اٹھ اٹھ کر اس سے نگرائیں گروہ مقابلہ سے نہ گھبرائے بلکہ ان کو دبانے کی کوشش کرے۔ یہاں تک کہ یا توا ہے موت آجائے یاوہ ان مشکلات کو ذیر کرکے اپنے لئے کامیا بی کاراستہ کھول لے۔ وہ بزدلی سے اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لئے خود کشی نہیں کرتا کیو نکہ اس کا نہ ہمب اسے اس بردلی سے روکتا ہے اور نڈراور بہادر بنے کی تعلیم دیتا ہے۔

یہ ہے ایک مسلم شمری۔ گراس وقت میری مراد مسلم شمری ہے وہ مسلم نہیں جوا پنے ذہب کو بھول کر مغرب کی طرف ایک پیا ہے کی طرح و مکھ رہا ہے بلکہ اس مسلم ہے میری مرادوہ مسلم ہے جو آج سے تیرہ سوسال پہلے کا تھا اور جے اب پھر مسیح موعو دعلیہ السلام دنیا میں لائے ہیں۔
عام مسلم شمری کے فرائض کی چند مثالیں بیان کرنے کے بعد اب بتا می کے متعلق احکام بیان کرتا ہوں جو تدن کا ایک زبر دست جزوہیں لیکن عام طور پر لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے میری مراد ان احکام سے بتائی کے حقوق ہیں۔ کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی جس کے بتائی کا بور اانتظام نہ ہو۔ اسلام نے اس شاخ ِ تدن کے احکام کو جمی نمایت عمرگ سے بیان کیا ہے۔

یائی کے لئے تھم ہے کہ انکاکوئی گارڈین مقرر کیاجائے جو قریبوں کی موجودگی میں سب سے قریبی رشتہ دار ہونا چاہئے ان کے اموال کو بالکل محفوظ رکھاجائے۔ جو گارڈین مقرر ہوا آرغریب ہوتو بقتہ رمحنت اسے کچھ معادف دیا جائے آگر امیر ہوتو مفت کام کرے۔ بیموں کو جاہل نہیں رکھنا چاہئے بلکہ جو پیشہ ان کے مناسب حال ہوان کا آبائی پیشہ یاجس کی طرف ان کو خاص رغبت ہوان کو سکھایا جائے۔ ان کے اخلاق کا خاص طور پر خیال رکھاجائے نہ تو اس قدر آ زاد رکھاجائے کہ ان کے اخلاق بگر جائیں اور نہ اس قدر تختی کی جائے کہ ان کے طبی تو کی بالکل دب جائیں اور ترق کر سے دیا ہو کو خاص طور پرید نظر رکھاجائے کہ جوئے محبت اور پیار کے پہلو کو خاص طور پرید نظر رکھاجائے کہ حدید ہوئے محبت اور پیار کے پہلو کو خاص طور پرید نظر رکھاجائے کہ وی محبت اور پیار کے پہلو کو خاص طور پرید نظر رکھاجائے کے دل نرم ہوتے جیں اور دواس نعمت سے جو سب سے ذیا دو

احمديت ليعني حقيقي اسلام

قیمتی ہے یعنی والدین کی محبت اس سے محروم ہوتے ہیں۔ جب وہ بالغ ہو جائیں تو اس وقت ۔ حکومت ان کی عقل اور تجربہ کا خیال ر کھنا شروع کرے اور اگر ان میں اپنے مال کی حفاظت کی صلاحیت دیکھیے اور جس وقت دیکھیے ان کے مال ان کے سپرد کردے لیکن اگر ان کی عقل میں فتور معلوم ہویا عقل میں اس قدر کمزوری معلوم ہو کہ وہ اینے اموال کی حفاظت ہی نہیں کر سکتے توان کوان کی جا ئدا د نہ دی جائے بلکہ وہ برا بر ذیرے نگرانی رہے اور اس میں ہے ان کے کھانے کپڑے وغیرہ کے ضروری اخراجات ادا کئے جایا کرس۔

تمدنی معاملات میں ہے ایک اہم شاخ آپس کے لین وین کے لین دین کے معاملات تعلقات بھی ہیں کیونکہ ہمیشہ انسان پر ایسے وقت آتے رہتے ہیں کہ ۔ وہ ان او قات میں دو مرول ہے مد دلینے کامختاج ہو تاہے لیکن چو نکہ اس کی بیہ حالت عار ضی ہو تی ہے وہ اس مدد کو واپس بھی کرنا چاہتا ہے اس حالت کاعلاج اسلام نے قرض یا ربمن بتایا ہے۔ یعنی عاہیے کہ جو شخص امداد کا محتاج ہو اس کو مالدا رلوگ حسب ضرو رت اور قابلیتِ ادا نیگی قرض دیں خواہ کوئی چیزر کھ کریا یو نئی۔اس کے لئے اسلام نے یہ تھم دیئے ہیں کہ قرض کے معاملہ کو تحریر میں لایا جائے اور بیہ ا مراختیا ری نہیں بلکہ اسلام نے اس کو فرض مقرر کیاہے کیو نکہ تمدن کی خرابی میں بہت کچھ دخل قرضوں کے جھڑوں کابھی ہو تا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر قرض لینے والا اَن بڑھ ہے تو وہ دو سرے سے لکھوائے اور اس تحریر پر کم سے کم دوگوا ہوں کی گواہی ثبت ہو اور بہ بھی ضروری ہے کہ قرض کی ادائیگی کے لئے وقت مقرر کیاجائے کیو نکہ یہ دیکھا گیاہے کہ بعض دفعہ اس وجہ ہے فساد پڑ جاتا ہے کہ قرض دینے والاستجھتا ہے کہ تھو ژے ہی دنوں میں رویے واپس مل جائیں گے اور لینے والا خیال کر تا ہے کہ میں جلدی روپیہ مہیا نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ قرض لینے والے کو چاہئے کہ وقت پر قرض ادا کردے لیکن اگر ان واقعات کے ذرایعہ سے جو اس کے اختیار میں نہ تھے وہ قرض ا دا کرنے پر قاد رنہیں تو پھر قرض دینے والے کو جاہئے کہ میعاد کو بڑھادے اور اس پر سہولت کا زمانہ آنے تک وصولی کو پیچھے ڈال دے۔ لیکن اگر قرض وصول کرنے والے کو خود بھی بخت ضرورت پیش آجائے تو چاہئے کہ مسلمانوں میں ہے کوئی شخص اس جگہ کے صاحب مقدرت لوگوں ہے چندہ جمع کرکے قرضہ ادا کردے۔ مگر شرط بیہ ہے کہ قرضہ کینے والے کو کوئی تجی مجبوری ہو اس کی کسی غفلت یا شرا رت کا د خل نہ ہو اور اگر ئی قرض لینے والا مرجائے پیثتراس کے کہ قرض اوا کرے تو اس کی جائید ادمیں ہے قرض اوا

کیاجائے اوراگر جائیداد بھی نہ ہو تو رشتہ دار اس کا قرض ادا کریں ادراگر رشتہ دار بھی نہ ہوں تو حکومت اس کا قرض ادا کرے۔

حکومت کو خاص حالات میں قرضوں کی ادائیگی کا ذمہ وار قرار دے کراسلام نے قرض کے طریق کو نمایت آسان کر دیا ہے۔ اس حکم کی وجہ سے مالدا رلوگوں پر اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اس حکم سے لوگ ناجائز فائد ہے بھی حاصل نہیں کرسکتے کیو نکہ اول تو کوئی ہخص پہند نہیں کرے گا کہ وہ اپنا روپیہ کسی کو اس خیال سے دیدے کہ اگریہ ہے جا کداد کے مرگیاتو مجھے روپیہ حکومت دے و گئی۔ دو سرے چو نکہ حکومت یہ دیکھے گی کہ قرض ضروری تھا اور جائز تھا اور مرنے والا تچی مجبوریوں کی وجہ سے اس کو ادا نہیں کرسکا۔ قرض دیے والے کو یہ خطرہ بھی لگار ہے گا کہ شاید میراروپیہ نہ لے اور وہ حقیقی ضروریات پر ہی قرض دے گا۔

ایسے اموال فروخت نہ کریں جو ناقص مصالح سے بنے ہوئے ہوں اور ان کو معلوم ہو کہ یہ ناقص ہیں گوان کی شکل انچی ہو۔ ای طرح یہ بھی منع ہے کہ ظاہری نقص کو چھپا کرر کھے مثلاً اگر غلہ ہوگیا ہے تو جائز نہیں کہ اوپر خٹک غلہ رکھ کر گیلے غلہ کو چھپا لے۔ اور اسی طرح یہ جائز نہیں کہ مثلاً پھٹے ہوئے تھان کے ناقص حصہ کو دباکر رکھے بلکہ چاہئے کہ نقص کو گائب پر ظاہر کردے۔ اور اگر کوئی بلا نقص کے اظہار کے سودا فروخت کرتا ہے تو گائب کا حق ہوگا کہ مال واپس کرکے اپنی قیمت لے لے۔ اور پھرا یک ہدایت یہ ہے کہ سودا ہو چکنے کے بعد اور مال وصول کر لینے اور روبیہ دینے کے بعد ہوئے خمیں ہو سکتی۔

ای طرح بیہ تھم ہے کہ مال کی دو قیمتیں مقرر نہ کرے مثلاً یوں نہ کرے کہ ہوشیار آدمی کو زیادہ مال دے اور بچہ یا ناواقف کو کم کیونکہ گو اس کا اختیار ہے کہ جو چاہے اپنے مال کی قیمت مقرر کرے مگراس کو بیہ حق نہیں جس سے جو قیمت چاہے لیے لیے۔ ہاں اگر کوئی خریدا رایساہے کہ اس سے کوئی خاص ذاتی تعلق ہے تواس کے ساتھ رعایت کر سکتا ہے جیسے رشتہ داریا استادیا کوئی ہمسامہ تا جروغیرہ۔

ای طرح اسلام عکم دیتا ہے کہ تا جرجب کسی چیز کو فردخت کرے تویا تو اے لکھ لے یا اس پر گواہ مقرر کر لے تا ایسانہ ہو کہ ایک شخص پہلے کسی کے پاس ایک چیز فردخت کرے اور پھر خریدار پر چوری کا الزام نگادے یا قیت کی وصولی کا دعویٰ دوبارہ کردے یا چوری کی چیز فردخت کردے۔اورجب خریدار پکڑا جائے تو تا جراس کے پاس پیچنے نے انکار کردے۔پس اسلام ان

ب باتوں کو رو کتاہے۔

ای طرح اسلام علم دیتا ہے کہ جو چیز کوئی خریدے اس کو بغیرو زن کئے یا دیکھے دو سرے کے آگے فروخت نہ کرے کیو نکہ اس میں جنگڑوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ کیونکہ خرید میں چو نکہ دو واسطے پڑجائیں گے ہرایک پیچنے والوں میں سے یہ کے گاکہ میں نے تو چیزا چھی دی تھی دو سرے نے خراب کردی ہوگ ۔ پس اسلام کمتا ہے کہ دو تا جر متوا تر بے دیکھے اور وزن کئے کوئی چیز فروخت نہ کریں ہے

ای طرح اسلام تھم دیتا ہے کہ جموئے مقابلہ سے قیت نہ بڑھائی جائے مثلاً یہ نہ کیا جائے کہ تاج ایک کہ تاج ایک کہ تاج ایک کہ تاج ایک اپنے ساتھی کو سکھا کر کھڑا کردے اور وہ ایک چیز کے زیادہ دام دینے پر تیار ہو جائے اور اس طرح گا کہ کو یہ بتایا جائے کہ اب اس چیز کی قیت بڑھ گئی ہے اور لوگ اسے زیادہ قیت برخ رید نے کے تیار ہیں اور نہ نیلام کے وقت جموثی بولی دلوا کر قیت کو بڑھایا جائے۔

ای طرح اسلام میہ تھم دیتا ہے کہ ہا ہرے آنے والے تا جروں کو شرے با ہر جاکر نہ ملاجائے بلکہ پہلے ان کو منڈی میں آنے دیا جائے تا ان کو اصل بھاؤ معلوم ، و جائے اور نہ ان کو کوئی نقصان مواور نہ خریدو فروخت میں کوئی فساد ہو۔

آپس کے کانفرنسوں 'مجلسوں اور دعوتوں کے متعلق احکام اور آُداب برادرانہ تعلقات جو خاندانی تعلقات کملا سکتے ہیں اور جن کی اقسام میں اس وقت بیان کر رہا ہوں ان میں سے ایک فتم عجائس اور دعوتوں کے آداب بھی ہیں۔ برادری کے اکثر کام وَانْفرنسوں 'مجلسوں اور دعوتوں

کے ذریعے ہی طبے ہوئے ہیں اور ان اجماعوں کا انسانی تدن پر ایک نمایت وسیعے اور گمرا اثر پڑتا ہے۔ پس میں اس حصہ کے متعلق جو احکام اسلام نے دیئے ہیں ان کو بھی بیان کرنا ضرو ری خیال کرتا ہوں۔

دعوتوں کے متعلق تو اسلام کے احکام ہے ہیں کہ جو لوگ دعوت میں بلائے جائیں ان کو چاہئے کہ جہاں تک ہوسکے دعوت کو تبول کریں کیو نکہ دعوت مجبت کی ذیا دتی کے لئے ہوتی ہے اور ب محل انکار محبت کو قطع کرتا ہے۔ پھر تھم ہے کہ دعوت کے موقع پر کوئی فحض بین بلائے نہ جائے اور کوئی فحض کی کے ساتھ چلا جائے تو چاہئے کہ جس کے ساتھ وہ جائے دہ پہلے صاحب خانہ ہے اجازت لے لے۔ اس طرح یہ تھم ہے کہ کھانے کے وقت سے پہلے جاکر لوگ نہ بیٹے میں بلکہ مقررہ وقت پر جائیں 'کھانے کے وقت صفائی کاخیال رکھیں ہاتھ دھو کر بیٹے بیں 'حرص کے ساتھ نہ مقررہ وقت پر جائیں 'کھانے کے وقت صفائی کاخیال رکھیں ہاتھ دھو کر بیٹے بیں 'حرص کے ساتھ نہ کمیں اور اپنے آگے سے کھائیں 'کھانا کھائے وقت کھانے کی نہ مت نہ کریں نہ اس قتم کی تقریف کریں کہ اس سے رزالت اور خوشامہ ٹیکی ہو 'جب کھانا کھا چکیں تو ہاتھ دھو ئیں اور وعا کریں جس میں صاحب خانہ اور اس کے رشتہ داروں کے لئے جنہوں نے اس کھانے کے تیار کرنے میں تکلیف اٹھائی تھی اللہ تعالی سے فضل اور برکت طلب کریں۔ اگر صاحب خانہ کی طرف سے ایس کوئی در خواست یا التجانہ ہوتو وہاں بیٹھے نہ رہیں بلکہ جلد فارغ ہو کر رخصت ہوجاویں۔

کانفرنسوں اور مجالس کے متعلق اسلام بیہ تعلیم دیتا ہے کہ صرف تین فتم کی انجمنیں اور کانفرنسیں مفید ہو سکتی ہیں۔

اول مَنْ اَمُرَ بِصَدَقَهِ ٢٣٢ جن الجمنوں كاكام غرباء كى خبر كبرى اور حاجتمندوں كى حاجت روائى ہو۔ وو سمرے اوْمَعُرُوفِ جو علوم اور ننون كى تحقيق اور ترويج اور تعليم اور اشاعت كى غرض سے بنائى كئى ہوں اور سليسرے اوْاشِادَ حِ بَيْنَ النَّاسِ ٢٣٣ جو فسادوں اور جَعُرُوں كے منانے كے لئے بنى ہوں خواہ الى فسادوں كے دور كرنے كے لئے 'خواہ مكى 'خواہ قوى 'خواہ بين الاقواى فسادوں كے دور كرنے كے لئے 'خواہ مكى 'خواہ قوى 'خواہ بين الاقواى فسادوں كے دور كرنے كے لئے 'خواہ مكوں يا قوموں كے سياى انتظامات چلائے كے لئے كہ وہ بھى اصلاح كاى كام كرتے ہيں

ان کانفرنسوں اور المجمنوں کے انتظامات کے متعلق اسلام یہ تعلیم دیتا ہے۔ اول جب اس قتم کی کوئی مجلس ہو تو چاہئے کہ سب لوگ اس ا مرکومد نظرر تھیں کہ اس جگہ پر بہت ہے لوگ جمع ہوں گے اور الی جگہوں میں کثرتِ افعاس سے بُوپیدا ہو جاتی ہے اس کو ہم اور نہ بڑھائیں وہ کوئی بد بو دار چیز کھاکر جس سے منہ میں سے بُو آنے لگتی ہو جیسے پیا زلسن و غیرہ یا حقد اور سگریٹ وغیرہ کی قتم کی چیزیں استعال کرکے نہ جائیں تا باقی ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو۔ دو سرے ایسے موقع پر خوب صفائی کرکے اور نما دھو کراور اگر ہوسکے تو خوشبولگا کر جانا چاہئے تا کہ طبیعت میں نشاط پیدا ہواور ہواصاف ہو۔

تیسرے مجلس کا حلقہ بڑا بنا کر جیٹییں تا ایک دوسرے کے تنقس سے لوگ تکلیف نہ ٹھائیں۔

چوتھے میہ کہ جس کو کوئی متعدی مرض ہو وہ ان جنگہوں میں نہ جائے جن میں لوگ جمع ہوتے بیں کیو نکہ اس طرح ان لوگوں کو اس مرض کے لگنے کا خطرہ ہو تا ہے اس تھم کی اس قدر تاکید ہے کہ حضرت عمرنے ایک کو ڑھی کو ج بیت اللہ سے روک دیا اور کہا کہ اسپنے گھر میں زیادہ بیضا کرو اختلاط کی جنگہوں میں نہ جایا کرو تاکہ لوگوں کو بیماری نہ لگے۔

پانچویں جب کوئی شخص کلام کرنے کے لئے کھڑا ہو تو لوگوں کو چاہئے کہ اس کی طرف منہ کرکے توجہ سے کلام سنیں اور اس کی بات کو قطع نہ کریں اور دور انِ تقریم بیں شور نہ کریں خواہ وہ کس قدر ہی طبیعت کے برخلاف کیوں نہ ہو۔

چھٹے یہ کہ جب بولیں آ ہنگی اور و قارے بولیں۔ ایسی طرز پر کلام نہ کریں کہ لوگ سمجھ ہی عد

ساتویں بیر کہ جب مجلس میں کوئی اور ہخص آ جائے تواس کے لئے جگہ بنادیں۔

آٹھویں میہ کہ اگر کسی مخص کو کوئی ضرورت پیش آجائے تو وہ اجازت کے کر جائے بلا اجازت صد روہاں سے باہرنہ نکلے۔

نویں بیہ کہ جب کوئی ہخص عارضی طور پر جائے اور پھراس کے واپس آنے کاارادہ ہو تواس کی جگہ پر کوئی اور نہ ہیٹھے۔

د سویں بیہ کہ وہ شخص جو آس پاس بیٹھے ہوں اور بیہ معلوم ہو کہ بیہ کسی غرض سے پاس بیٹھے ہیں تو خواہ ان کے در میان کوئی جگہ خالی بھی ہو وہاں نہ بیٹھے۔

گیار هویں میہ کہ جس مجلس میں تین آدمی ہوں وہ ایس طالت میں آپس میں کلام نہ کریں کہ تیسرے آدمی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو کہ میہ شاید میرے متعلق بات کرتے ہیں۔ بار هویں میہ کہ کلام تر تیب ہے کریں میکدم باتیں شروع نہ کریں۔

تیرهویں میہ کہ جب کلام شروع کریں صد ر کو مخاطب کریں۔

یہ مخفرنقشہ ان تمرنی احکام کا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے یا آپ گے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہم نے اسلامی تعلیم سے اخذ کیا ہے پس یہ سپا اسلامی تمدنی نقشہ ہے۔ اہلی زندگی کے متعلق اسلامی تمدنی احکام ہیان کر چکنے کے بعد اب میں ان احکام کو بیان کرتا ہوں جو اسلام نے حکومت اور رعایا کے احکام ہیان کر چاہوں جو اسلام نے حکومت اور رعایا کے تعلقات یا مراءاور غرباء کے تعلقات کے متعلق بیان فرمائے ہیں۔

## تدن کی دو سری قشم لعنی حکومت اور رعایا ' امیراور غریب کے متعلق احکام

جب میں بیہ کتا ہوں کہ امیراور غریب تو میری مراد اس سے وہ فاقہ زدہ لوگ نہیں ہیں جو
لوگوں کے صدقہ اور احسان پر کیلتے ہیں بلکہ اس سے میری مراد وہ لوگ ہیں جو اس قدر سرمایہ
نہیں رکھتے کہ بنی نوع انسان کے کسی حصہ کو اپنا ماتحت بناکر رکھ سکیں اور میں نے امیراور غریب
کے الفاظ جان بو جھ کر چینے ہیں اس لئے کہ جو مضمون میں آگے بیان کرنے لگا ہوں وہ انہی ناموں
سے اچھی طرح بیان ہو سکتا ہے۔

اس ہیڈنگ کے ماتحت سب سے پہلے یہ سوال ہو تا ہے کہ اسلام حکومت کی کیا تعریف کرتا ہے؟ اس سوال کاجواب یہ ہے کہ اسلام کے بزدیک حکومت اس نیابتی فرد کانام ہے جس کولوگ اپنے مشتر کہ حقوق کی نگرانی سپرد کرتے ہیں۔ اس مفہوم کے سوا اسلام میں اور کوئی مفہوم اسلامی نقطہ نگاہ کے مطابق نہیں اور سوائے نیابتی حکومت کے اسلام اور کسی حکومت کا قائل نہیں۔ قرآن کریم نے اس مفہوم کو ایک نمایت ہی عجیب لفظ کے ساتھ ادا کیا ہے اور وہ لفظ امانت ہے۔ قرآن کریم حکومت کو امانت کہتا ہے لیعنی وہ اختیار لوگوں نے کسی شخص کو دیا ہونہ وہ جو اس نے خود پیدا کیا ہویا بطور ور شرکے اس کومل گیا ہو۔ یہ ایک لفظ ہی اسلامی حکومت کی تمام کیفیات کو بیان کرنے کے لئے کانی ہے۔

قرآن کریم میں حکومت کاذ کر بادشاہ ہے شروع کرکے رعایا کی طرف نہیں چلایا گیا بلکہ ملک

اس آیت میں پہلے تو عامنۃ الناس کو مخاطب کیا ہے کہ حاکم بنانا تمہارے اختیار میں ہے تمہارے سوا اور کوئی فخص حاکم بناب کا مجاز نہیں گویا وریۃ کے ذریعہ سے کوئی فخص حاکم نہیں ہیں ۔

بن سکتا۔ کسی فخص کو حق نہیں کہ محض کسی کا بیٹا ہونے کے سبب سے لوگوں کی گردنوں پر حکومتوں کا جوّا رکھے۔ دو سراا مربہ ہتایا کہ یہ حکومت کے حقوق ایک قیمتی چیز ہیں جس طرح کہ امانت قیمتی ہوتی ہے لیس کسی ایسے فخص کے سپردنہ کرناجو اس کے قابل نہ ہو بلکہ اسی مخص کے سپردنہ کرناجو اس کے قابل نہ ہو بلکہ اسی مخص کے سپردکرناجو دیا نیڈ اری سے اس امانت کو محفوظ رکھے۔

پرو دیاد دریا کہ میں سے سی سے سی سے سی ہوا۔ تیسرا تھم یہ دیا ہے کہ چو نکہ حکومت کوئی مستقل چیز نہیں بلکہ ان حقوق کو کسی فخص کے سپرو کردینے کانام ہے جن کو بوجہ بہت سے لوگوں کے اشتراک کے لوگ فرد اُ فرد اَ ادا نہیں کرسکتے اس لئے اس کو امانت خیال کرنا چاہئے کیونکہ وہ حقوق و فرا کض جن کے مجموعے کانام حکومت

ہے کی خاص ہخص کی ملکت نہیں بہ حیثیت مجموعی جماعت ان کی مالک ہے۔ چوتھا تھم حاکم کویہ دیا گیا ہے کہ جو پچھ تم کو دیا جاتا ہے وہ چو نکہ بطور امانت کے ہے اس کو اس طرح محفوظ بلا خراب یا تباہ کرنے کے اپنی موت کے وقت واپس دینا ہو گالیعنی حکومت کی پوری حفاظت اور اہل ملک کے حقوق کی نگرانی رکھنی ہوگی اور یہ تمہار ااختیار نہ ہوگا کہ اس حق میں کوئی نقصان کردو۔

پانچواں امراس آیت ہے یہ نکاتا ہے کہ حکام کو چاہئے کہ دوران حکومت میں لوگوں کے حقوق کو پوری طرح اداکریں اور کسی فتم کافساد پیدانہ کریں۔ اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہو<sup>تا</sup> ہے کہ مسلمان اس معاملہ میں کمزوری دکھائیں گے اور دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی پھر

بادشاہت کی طرف رجوع کریں گے مگر فرماتا ہے کہ جو نقیحت ہم نے کی ہے کہ وراثت کی بادشاہت کی طرف رجوع کریں گے مگر فرماتا ہے کہ جو نقیحت ہم نے کی ہے کہ وراثت کی بادشاہت کے قریب بھی نہ جاؤ بلکہ انتخاب کے ساتھ بہترین دماغوں کو حکیم کرو۔ وہی انچھی اور مفید ہے اور اللہ تعالی شنے والا دیکھنے والا ہے لینی دنیا کی مصیبتوں کو دیکھ کر اور ان کی دعاؤں کو سن کرہم نے بیہ طریق حکومت تم کو بتایا ہے پس اس کی ناقد ری اور ناشکری نہ کرنا۔

نہ کورہ بالا آیت سے بہ تو واضح ہو گیا کہ اسلامی حکومت انتخابی ہوتی ہے اور ساتھ ہی نیا بتی بھی۔ یعنی بہ سمجھاجا تا ہے کہ بادشاہ ملک کے لوگوں کا ان کی مجموعی حیثیت میں نہ بحیثیت افراد نائب ہے مگراب میں اسلامی حکومت کا ایک مخضر نقشہ تھینچ دیتا ہوں جس سے اس کے تمام پہلو ذئمن میں مستحضر ہو سکیں۔

اسلام کا بیہ حکم ہے کہ مسلمان مل کرایک ایسے فخص کو جسے وہ اس کام کے لا کُق سمجھیں منتخب کریں کہ وہ حکومت کی ہاگ اپنے ہاتھ میں لے۔ اس منحض کا انتخاب مغربی ممالک کے ہریذیڈ نٹوں کی طرح چند سال کے لئے نہیں ہو تا بلکہ ساری عمرکے لئے ہو تا ہے اور اس انتخاب کے بعد پھراللہ تعالیٰ ہی اس کو اس منصب ہے برخواست کر سکتا ہے بینی اسے وفات دے کر۔ اس مخص کے ہاتھ میں تمام وہ طاقیق اور اختیارات ہوتے ہیں جو حکومت کو حاصل ہوتے ہیں گراس فخص کا فرض ہو <sup>تا</sup> ہے کہ اپنی ساری عمر کو ملک کی بہتری کے لئے صرف کر دے نہ کہ اپنی بڑا ئی کے حصول کے لئے۔ اس کاحق بیت المال پر سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ وہ اپنے ملک کی ضروریات ہر صرف کرے اپنے لئے وہ آپ گذارہ مقرر نہیں کرسکتا بلکہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کی مجلس شوری اس کے لئے گذارہ مقرر کرے۔اس کا فرض ہے کہ ایک مجلس شوریٰ کے ذرایعہ سے ملک کی عام رائے کو معلوم کر تا رہے اور جب ضرو رت ہو عام اعلان کرکے تمام ا فراد ہے ان کی رائے دریافت کرے تاکہ اگر کسی وقت ملک کے نمائندوں اور ملک کی عام رائے کی مخالفت ہو جائے تو ملک کی عام رائے کاعلم ہوسکے۔اس سے امید کی جاتی ہے کہ کثرت رائے کا حترام کرے لیکن چو نکہ بیہ ہرفتم کی ساسی جنبہ داری ہے بالا ہو چکاہے اور حکومت میں اس کو ذاتی کوئی فائدہ نہیں اس لئے اس کی رائے کی نسبت یقین کیا گیا ہے کہ بالکل بے تعصب ﴾ ہوگی اور محض ملک وملت کا فائدہ اسے مد نظر ہو گا اور اس لئے بھی کہ ملک کی عام رائے کا نائب ہونے کے سبب سے یہ ایمان لایا جاتا ہے اور اسلام وعدہ کرتا ہے کہ اسے خد اتعالٰی کی طرف سے

فاص نفرت عاصل ہوگی پس اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ کسی خاص ضرورت ہے جو نمایت اہم ہو مشیر کاروں کی کثرت رائے کے فیصلہ کور دکر دے نو وہ ایساکر سکتا ہے ۔ پس وہ خود مختار ہے ان معنوں میں کہ وہ شور کی کے فیصلہ کو مسترد کر سکتا ہے اور وہ پابند ہے ان معنوں میں کہ وہ اسلام کے مقرر کر دہ نظام کے ماتحت ہے جے بر لئے کا اسے اختیار نہیں اور وہ مجبور ہے اس پر کہ بغیر مشورہ کے کوئی فیصلہ نہ کرے اور اس پر کہ عکومت کو موروثی ہونے ہے بچائے اور وہ منتخب ہوان معنوں میں کہ خدا تعالی لوگوں کے ذریعہ سے اسے منتخب کروا تا ہے اور نیا بتی حیثیت رکھتا ہے ان معنوں میں کہ اس سے امید کی جاتی ہے کہ سوائے کسی غیر معمولی ضرورت کے اہم امور میں کثرت رائے کے خلاف نہ جائے اور یہ کہ اس کو اپنی ذات کے لئے بہت المال پر کوئی تصرف نہ مواوروہ آسانی طاقت رکھتا ہے ان معنوں میں کہ اس کو علیمدہ نہیں کیا جاسکتا اور یہ کہ خدا تعالی معاور نے ماصل ہوتی ہے۔

ان اصول کے علاوہ باقی تفاصیل شور کی کے انتخاب اور گور نروں کے انتخاب کے متعلق ضروریات وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اسلام نے جان ہو جھ کر چھوڑ دی ہیں تاکہ انسانی دماغ کو فروعات میں اپنے طور پر غور کرنے اور ترقی کرنے کاموقع ملے جو خودانسانی عقل کے ارتفاء کے لئے ضروری امرہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اے مسلمانو! ہر ایک تفصیل رسول سے نہ پوچھا کرو<sup>773</sup> کیونکہ بعض باتیں خدا تعالی خود چھوڑ دیتا ہے تا تمہارے اجتماد کے لئے بھی ایک میدان باقی رہے اگر سب باتیں قرآن ہی بتادے اور تمہاری دماغی ترقی کے لئے کوئی میدان نہ چھوڑے تو یہ امرتم کو تکلیف اور دکھ میں ڈالنے کاموجب ہوگا اور تمہاری ترقیات کے لئے کوئی میدان نہ چھوڑے تو یہ امرتم کو تکلیف اور دکھ میں ڈالنے کاموجب ہوگا اور تمہاری ترقیات کے لئے کوئی میدان نہ چھوڑے تو یہ امرتم کو تکلیف اور دکھ میں ڈالنے کاموجب ہوگا اور تمہاری ترقیات کے لئے

عارج۔

بے شک حکومتوں کے اور طریق بھی دنیا میں موجو دہیں لیکن ہراک شخص جو اسلامی طریق بیس کومت ہراک شخص جو اسلامی طریق بیس کومت ہرا کو شکیم کرنا ہو گا کہ اس سے بهتراور کوئی طریق نہیں۔ اس طریق میں اکیک طرف تو بهترین نیا بتی طریق حکومت شامل ہے اور دو سرے اس کو پارٹی فیلنگز سے بھی بالکل بالا کر دیا گیا ہے کیو نکہ اسلامی حاکم کسی خاص پارٹی کی مد دیا نصرت کامخاج نہیں ہو تا۔ پس وہ صرف بالا کر دیا گیا ہے کیو نکہ اسلامی حاکم کسی خاص پارٹی کی مد دیا نصرت کامخاج نہیں ہو تا۔ پس وہ صرف ملکی فائدہ کو مد نظر رکھتا ہے۔ عمر بھر کے لئے مقرر ہونے کے سبب سے بہترین دہاغ نا قابل عمل اور متروک نہیں کئے جاتے بلکہ ملک کا ایک ایک شخص آخر تک ملک کی خدمت میں لگار ہتا ہے۔

متروک نہیں کئے جاتے بلکہ ملک کا ایک ایک شخص آخر تک ملک کی خدمت میں لگار ہتا ہے۔

گور نروں کا انتخاب کو خلیفہ کے اختیار میں ہے مگر اس میں بھی لوگوں کی عام رائے کا خیال

ر کھنا ضروری سمجھاگیا ہے۔ ہم لوگوں کے نزدیک میں طریق حکومت حقیق ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جوں جوں لوگ احمدیت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے اپنی مرضی سے بلاکسی جبر کے خود اس طریق حکومت کی عمد گی کونشلیم کرلیں گے اور بادشاہ بھی ملک کے فائدہ کومہ نظرر کھتے ہوئے اپنے موروثی حقوق کو خوشی سے ترک کردیں گے اور اپنے حق کو اس حد تک محدود رکھیں گے جس حدمیں کہ ملک کے دو سمرے افراد کے حقوق محدود کئے گئے ہیں۔

چو نکه حضرت مسیح موعود علیه السلام کو خداتحالی نے صرف روحانی خلافت دیکر بھیجا تھااس لئے آئندہ جہاں تک ہوسکے آپ کی خلافت اس وقت بھی جب کہ بادشاہتیں اس نہ بہب میں داخل ہوں گی سیاسیات سے بالا رہنا چاہتی ہے۔ وہ لیگ آف نیشنز کا اصلی کام سرا نجام دیگی اور مختلف ممالک کے نمائندوں سے مل کر ملکی تعلقات کو درست رکھنے کی کوشش کرے گی اور خود فرجی اخلاق تقدنی اور علمی ترقی اور اصلاح کی طرف متوجہ رہے گی تاکہ بچھلے زمانہ کی طرح اس کی توجہ کو سیاست ہی اپنی طرف کھینچ نہ لے اور دین واخلاق کے اہم امور بالکل نظراند از نہ ہوجائیں۔

جب میں نے کہا جہاں تک ہوسکے تو میرا یہ مطلب ہے کہ اگر عارضی طور پر کسی ملک کے لوگ کسی مشکل کے رفع کرنے کے لئے استمداد کریں تو ان کے ملک کا انتظام نیا بتاً خلافت روحانی کرا سکتی ہے مگرایسے انتظام کو کم سے کم عرصہ تک محدود رکھاجانا ضروری ہوگا۔

## حقوق و فرا ئض حكومت اسلامي

اسلامی حکومت کی شکل بیان کرنے کے بعد اب میں ان حقوق کو بیان کرتا ہوں جو اسلام حکومت کو دیتا ہے اوران فرا نفل کو بھی جو اسلام حکومت پر عائمہ کرتا ہے۔

سب سے بہلا فرض جو اسلام حکومت پر مقرد کرتا ہے یہ ہے کہ حکومت رعایا کے نوائداور منافع اور ضروریات اور انقاق اور اخلاق اور حفاظت اور معیشت اور مسکن کی ذمہ دار ہے چنانچہ رسول کریم اللطائی فرماتے ہیں گلگگم کراع وگلگم مُشسُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ اَلْاِمَامُ رَاع فِی اَهْلِهِ وَمُسْتُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ وَالْمَرَّةُ مُنافِع وَی اَهْلِهِ وَمُسْتُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ وَالْمَرَّةُ مُنافِع فِی اَهْلِهِ وَمُسْتُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ وَالْمَرَّةُ مُنافِع فِی مَالِ سَیِدِه وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِیَّتِه وَالْمَرَّة مُنافِع اللَّهُ مَنالِ سَیدِه وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِیَّتِه وَكُلْكُمُ مَرَاعِ فِی مَالِ سَیدِه وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِیَّتِه وَكُلْكُمُ مَرَاعِ فِی مَالِ سَیدِه وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِیَّتِه وَكُمُلْكُمُ رَاعِ فِی مَالِ سَیدِه وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِیَّتِه وَكُمُلْكُمُ رَاعِ فِی مَالِ سَیدِه وَمُسْتُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ وَكُمُلْكُمُ مُنْ اللَّهُ عَنْ مَالِ سَیدِه وَمُسْتُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ وَكُمُنْ الْمُ الْعَلْتُ مُنْ الْمُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ الْمُنْ الْمَیْتِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُل

وَمَسْتُوْلُ عَنْ زَعِيَّتِهِ ٢٣٦ - تم بین ہے جرایک مثل گذریے کے ہاور ان لوگوں یا چیزوں کے متعلق پورا ذمہ وار ہے جو اس کے سپرد کئے گئے ہیں بادشاہ کے سپردایک جماعت کی گئی ہے اور وہ ان کا ہر طرح ذمہ وار اور جوابدہ ہے اور ہر مرد کے سپردایک خاندان ہے اور وہ اس خاندان کا ذمہ دار اور جوابدہ ہے اور عورت کے سپرداولاد کی تربیت اور گھر کی تفاظت ہے اور وہ اس کی ذمہ دار اور جوابدہ ہے اور نوکر کے سپرداولاد کی تربیت اور گھر کی تفاظت ہے اور کو ماس کی ذمہ دار اور جوابدہ ہے اور نوکر کے سپرداس کے آقا کی جا کداد اور مال ہے اور وہ اس کی ذمہ دار اور جوابدہ ہے۔

اس تھم سے ظاہر ہے کہ اسلام نے بادشاہ کو مثل گذریے کے قرار دیا ہے جس کے سپرد
مالک ایک ریو ژکر تاہے ہیں جس طرح اس کا فرض ہو تاہے کہ وہ اسے بکھرنے اور پراگندہ نہ
ہونے دے ' بھیڑیے کے حملہ سے بچائے' اس کی صحت کاخیال رکھے ' خوراک کاخیال رکھے '
مکان کا خیال رکھے ' غرض ہر قتم کی ضرور توں کا خیال رکھے اس طرح حکومت اسلامیہ کا فرض
ہے کہ وہ اپنے علاقہ کے لوگوں کو تفرقہ اور فساد اور ایک دو سرے کے خلاف ظلم اور بیرونی
حملوں سے بچائے اور ان کی تمام ضروریات کا فکر رکھے خواہ وہ علوم کے متعلق ہوں ' خواہ تربیت
کے 'خواہ خوراک کے 'خواہ رہائش کے 'خواہ صحت کے 'خواہ اور کسی قتم کی ہوں۔

یہ تعلیم نوعام ہے اس کے علاوہ تفصیلی فرائف یہ ہیں کہ اسلامی حکومت اس امر کی ذمہ وار رکھی گئی ہے کہ وہ ہرایک مخص کے لئے خوراک لباس اور مکان میا کرے۔ یہ اونیٰ سے اونیٰ ضروریات ہیں جن کا بورا کرنا حکومت کے ذمہ ہے کیونکہ اس کے بغیروہ چیز ہی جس کی حفاظت اس کے سپردکی گئی ہے زندہ نہیں رہ سکتی۔ مکان اور خوراک کے بغیر جسمانی زندگی محال ہے اور لباس کے بغیرا خلاقی اور تمذنی زندگی محال ہے۔

اصولی احکام جن کویس پہلے بیان کرچکا ہوں ان کا جو مفہوم مسلمانوں نے سمجھا اور جس طرح ان پر تفصیلی ضروریات کے مطابق عمل کیا وہ میرے نزدیک مثالوں سے انچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔

میں نے بتایا ہے کہ انسانی ضروریات کا ان لوگوں کے لئے مہیا کرناجو ان کو مہیا نہیں کر سکتے
اسلامی حکومت کا فرض ہے اس کے متعلق حضرت عمر کا ایک واقعہ نهایت ہی مؤثر اور کاشف
حقیقت ہے۔ایک دفعہ حضرت عمر خلیفہ ٹانی با ہر بجشس کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف
تو نہیں مدینہ وار الخلافہ سے تین میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں مرا رنامی ہے وہاں دیکھا کہ ایک

طرف سے رونے کی آواز آرہی ہے اوھر گئے تو دیکھاایک عورت کچھ پکارہی ہے اور دو تین پچے

رورہے ہیں۔ اس سے پوچھا کہ کیابات ہے اس نے کہا کہ دو تین وقت کافاقہ ہے کھانے کو کچھ

پاس نہیں پچے بہت بیتاب ہوئے تو خالی ہنڈیا چڑ ھادی تابہ بہل جا کیں اور سوجا کیں۔ حضرت عمر"

یہ بات من کر فور اُ مدینہ کی طرف واپس آئے آٹا 'گھی 'گوشت اور کھجو ریس لیں اور ایک بوری

میں ڈال کراپنے خادم سے کہا کہ میری پیٹے پر رکھ دے۔ اس نے کہا حضور میں جو موجو د ہوں میں

اٹھالیتا ہوں آپ نے جواب دیا ہے شک تم اس کو تو اٹھا کرلے چلو کے مگر قیامت کے دن میرا بوجھ

کون اٹھائے گا؟ کے ''۔ یعنی ان کی روزی کا خیال رکھنا میرا فرض تھا اور اس فرض میں جھے سے

کو تابی ہوئی ہے اس لئے اس کا کفارہ میں ہے کہ میں خود اٹھا کریہ اسباب لے جاؤں اور ان کے

گر پہنچاؤں۔

چونکہ سارے ملک کی خبر ملتی مشکل ہوتی ہے اس لئے اسلامی حکومت میں بیر انظام ہوتا تھا کہ سب ملک کی مبردم شاری کی جاتی تھی اور پیدائش اور موت کے رجنر مقرر کئے گئے تھے اور ان کی غرض آ جلل کی حکومتوں کی طرح حکومت کے خزانوں کا بھرنا نہیں بلکہ خزانوں کا خالی کرنا ہوتی تھی۔ ان رجنروں کے ذریعے سے ملک کی عام حالت معلوم ہوتی رہتی تھی اور جو لوگ محتاج ہوتے ان کی ہدو کی حاتی۔

مگراسلام جہاں غرباء کی خبر گیری کا تھم دیتا ہے وہاں جیسا کہ میں بیان کرچکاہوں شستی اور کابلی کو بھی مثاتا ہے۔ ان وظائف کی سے غرض نہ تھی کہ لوگ کام چھوڑ بیٹھیں بلکہ صرف مجبوروں کو بیہ وظائف دیئے جاتے تھے ورنہ سوال سے لوگوں کو روکا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر شنے ایک سائل دیکھااس کی جھولی آئے ہے بھری ہوئی تھی آپ نے اس سے آٹالیکراونٹوں کے آگے ڈال دیا اور فرمایا اب مانگ۔ \*\*\*\* اس طرح سے ثابت ہے کہ سوالیوں کو کام کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔

دوسرا فرض حکومت کاعدل کا قائم کرنا ہے۔ حکومت کاکام ہے کہ قضاء کا علیٰ درجہ کا نظام کرے اسلام نے اس کا خاص طور پر حکم دیا ہے اور قضاء کے لئے یہ احکام مقرر کئے ہیں کہ وہ کسی کی رعایت نہ کریں ' رشوت نہ لیں ' ان کے پاس کوئی سفارش نہ کی جائے اور نہ وہ سفارش کو قبول کریں ' شمادت اور جُوت یہ عی سے طلب کریں قبول کریں ' شمادت اور جُوت یہ عی سے طلب کریں ور نہ دعاعلیہ سے فتم لیں ' شمادت کے موقع پر دیکھ لیں کہ شمادت دینے والے لوگ ثقہ اور

معترین جھوٹے اور اوہاش نہیں ہیں۔ قاضیوں کے متعلق تھم دیا کہ وہ لائق اور کام کے قابل ہوں قاضیوں کے فیصلہ کے متعلق سے تھم دیا کہ گو قاضی غلطی کر سکتا ہے مگرچو نکہ فی مابین اختلافات کافیصلہ انسانوں نے ہی کرنا ہے جو غلطی سے پاک نہیں ہیں اور چو نکہ اگر جھگڑا کسی جگہ پر جاکر ختم نہ ہو تو فساد ہر ہھتا ہے اس لئے قاضیوں کے فیصلہ کو سب فریق کو قبول کرنا ہو گاخواہ اس کو غلط مانیں یا صبحے۔ اور جو شخص اس ا مرمیں چون و چرا کرے اور قضاء کے فیصلہ کی ہتک کرے وہ ہر گزایک مسلم شہری نہ سمجھا جائے کیو نکہ وہ نظام سلسلہ کو ور ہم بر ہم کرتا ہے۔ کمزوروں اور نا سمجھوں کو اپنے حقوق کے سمجھا جائے کیو نکہ وہ نظام سلسلہ کو ور ہم بر ہم کرتا ہے۔ کمزوروں اور نا سمجھوں کو اپنے حقوق کے سمجھے ہیں مدو دینے کے لئے مفتیوں کا ایک سلسلہ جاری کیا جو قانون کے واقف ہوں گر شرط سے رکھی کہ بیہ مفتی صرف حکومت ہی مقرر کر سکتی ہے اپنے طور پر کوئی شخص مفتی نہیں بن سکتا۔

ان فیصلوں کا اجراء حکومت کے اختیار میں رکھاہے اور حکم دیا ہے کہ ان کے اجراء میں رحم یا لحاظ ہے کہ ان کے اجراء میں رحم یا لحاظ ہے کام نہ لیا جائے خواہ کوئی بڑا آدمی ہو خواہ چھوٹا۔ حتیٰ کہ رسول کریم الفائلی نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی چوری کرے تو میں اس کو بھی سزا دینے سے وریخ نہیں کروں گا اسلام حضرت عرص نے اپنے لڑکے کوایک جرم میں خودا پنے ہاتھ سے کو ڑے لگائے۔ ۲۳۳۔

ا یک فرض حکومت کابیہ مقرر کیا گیا ہے کہ ملک کی عزت اور آ زادی کی حفاظت کرے قرآن میں اللہ تعالی فرما تا ہے اے مسلمانو! سرحدوں پر ہمیشہ مضبوط چو کیاں بنائے رکھو<sup>۳۳</sup>۔ جو دو سری حکومتوں کے مقابلہ میں ملک کی حفاظت کریں اور امن اور جنگ میں برابراستقلال سے اس ا مرکا تعتہ کرو۔

ایک فرض اسلامی حکومت کابیہ ہے کہ وہ ملک کی تعلیم کا نظام کرے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں رسول کریم اللہ اللہ ایک فرض میں سے ایک فرض تعلیم مقرر فرمایا ہے فرماتا ہے

ایک فرض حکومت اسلام کایہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرے جو پیشہ توجائے ہیں لیکن ان کے پاس کام کرنے کو روپیہ نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اسلامی بیت المال میں سے ایک حصہ ایسے لوگوں کے لئے مقرر کیا ہوا ہے۔

ایک فرض سے ہے کہ وہ اندرونی امن کو قائم رکھے قرآن کریم میں اللہ تعالی اسلای حکومت کا فرض مقرر کرتا ہے کہ وہ امن کو قائم رکھے اور سخت فدمت ان او گوں کی بیان کرتا ہے جو لوگ فساد کرتے ہیں اور فرما تا ہے کہ ایسے حاکم جن کی غفلت یا ظلم سے فساد پھیلتا ہے خد اتعالی کے حضور میں سخت مجرم ہیں رسول کریم الفاقاتی نے اسلامی حکومت کا یہ نقشہ کھینچا ہے کہ ایک عورت اکملی سینکڑوں میل کاسفرکرتی چلی جائے اور اس کو کسی قشم کا خطرہ نہ ہو۔ ۲۳۲۔

ایک فرض اس کا بید مقرر کیا گیا ہے کہ وہ ملک کی خوراک کا انتظام رکھے ابتدائی خلفاء کے زمانہ میں اس امر کا خاص خیال رکھا جا تا تھا اور خلفاء خود خوراک کے جمع رکھنے کا تبدیہ کرتے تھے اور جب غلہ کی کمی ہوتی تھی تو ہر شخص کے لئے پرچی جاری کرتے تھے جس کے ذریعہ سے وہ مرکاری سٹوروں میں سے غلہ خرید سکے تا ایسانہ ہو کہ بعض لوگ زیادہ غلہ جمع کرلیں اور باتی محروم رہیں۔

ایک فرض میہ مقرر کیا ہے کہ راستوں کی درستی کا خیال رکھیں تاکہ سفروں اور اِدھر سے اُدھر جانے میں آسانی ہو چنانچہ ابتدائی زمانہ اسلام میں جبکہ گاڑیاں نہیں تھیں صرف پیدل چلتے سے تھے میہ تھاکہ راستے کم سے کم ہیں فٹ چو ڑے بنائے جائیں گریہ ایک اصول بتایا گیا ہے کہ راستے چو ڑے رکھوانے چاہئیں اِس زمانہ میں چو نکہ گاڑیاں اور موٹریں بکٹرت چلتی ہیں اس لئے آجکل ای نسبت سے راستوں کو زیادہ چو ڈار کھوانا ضروری ہوگا۔

ا یک بیہ فرض مقرر کیا ہے کہ بادشاہ ملک کے اخلاق کی نگرانی رکھے اور تعلیم و تربیت کے ذریعہ سے ملک کی اخلاقی حالت کواچھاکر تارہے اور خراب نہ ہونے دے۔

بالآخرا کے بیہ فرض اسلام نے حکومت کار کھا ہے کہ میز کیٹیجیٹہ لوگوں کو بلند کرے اونچا کرے بینی ان کی ہر قتم کی ترقی کو مد نظرر کھے اس عام تھم میں تمام زمانوں کی ضرور توں کو شامل کرلیا ہے جو علوم جدیدہ بھی معلوم ہوں ان کو ملک میں رائج کرنا اور تحقیق و تجنس کی طرف لوگوں کو مائل کرنا جو تندنی سوالات نئے پیدا ہوں ان کو شریعت کے دائرہ کے اندر حل کرنا میں اسلامی حکومت کافرض ہے۔

حکومت کے ان فراکش کے مقابلہ پر رعایا کے بھی اسلام نے فراکش کے مقابلہ پر رعایا کے بھی اسلام نے فراکش رعایا کے لوگ اپنی حکومت کے خیرخواہ رہیں 'اس سے تعاون کریں اور اس کے احکام کی پوری طرح فرہا نبرداری کریں خواہ وہ ان کے مشاء کے مخالف ہی کیوں نہ ہوں۔ مگر شریعت نے اسلامی حاکم کو سیاستاگو ایک فوقیت دی ہے بحثیت انسان اس کو کوئی علیحدہ رتبہ نہیں دیا۔ اس کو یہ حق ہے کہ ملک کی برحری کے لئے بعد مشورہ کے احکام جاری کرے مگراس کا بیہ حق نہیں کہ ذاتی طور پر لوگوں پر حکومت کرے بلکہ اگر زاتی معاملات میں خلیفہ اور کی مخص کا جھڑا ہوجائے مثلاً کی مالی معاملہ میں اختلاف ہوجائے تو اس معاملہ میں اختلاف ہوجائے تو اس معاملہ میں اختلاف ہوجائے تو اس معاملہ میں اختلاف ہوجائے تو کوکئی خاص رعائت حاصل نہ ہوگی۔ حضرت عرش خلیفہ ٹائی کا ایک دفعہ ایک جھڑا انبی بن کعب شاور اس کے جو گری خاص معاملہ چیش ہوا۔ انہوں نے حضرت عرش کو بلوایا اور آپ کے آئے پہلی کے ایس جابیٹھے اور قاضی سے فرمایا کہ بیا پہلی بے انصافی ہے جو رمی۔ حضرت عرش فریق مخالف میں اور میرے فریق مخالف میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہئے تھا۔ اس کے جو آپ کی ہواں وقت مجھ میں اور میرے فریق مخالف میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہئے تھا۔ اس کے اس وقت محمد میں اور میرے فریق مخالف میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہئے تو کی خوالف میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہئے تھا۔ اس کی جو تری خالف میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہئے تھا۔ اس کی اس دونا چاہئے تھا۔ اس کوئی فرق نہیں ہونا چاہئے تھا۔ اس کی کوئی فرق نہیں ہونا چاہئے تھا۔ اس کی کوئی فرق نہیں ہونا چاہئے تھا۔ اس کی کار ہونا خالف میں کوئی فرق

علیحدہ ہوں۔
اسلام سے پہلے آقا اور ملازم کی حیثیت ایک بادشاہ اور
آقااور ملازمین کے تعلقات
رعایا کی حیثیت ہی سمجی جاتی تھی اور اِس وقت بھی باوجود
خیال کے بدل جانے کے عملاً میں نظارہ ہمیں نظر آتا ہے مگراسلام اس کاعلاج ہمیں بتاتا ہے۔وہ سے
اصول قائم کرتا ہے کہ ایک آقاجس طرح روپیے دیتا ہے ای طرح ایک نوکر اپنا وقت اور اپنی

جان دیتا ہے اس لئے لوگوں کاحق نہیں کہ وہ ان ہے جابر باد شاہوں و الاسلوک کریں اور جنب آ اسلام نے باد شاہوں کے ان حقوق کو بھی منسوخ کرویا جو عاد تَااور رسمًا ن کو حاصل تھے تو پھر آ قا اور ملازم کے ان غیر منصفانہ تعلقات کو وہ کب جائز رکھ سکتا تھا جو اسلام نے پہلے دنیا میں قائم تنے۔ چنانچہ اسلام ہمیں تھم دیتا ہے کہ آ قااینے ملازم کو گالی نہ دے اور نہ مارے بلکہ ملازم تو الگ رہاغلام کے متعلق بھی اسلام میں تھم دیتا ہے کہ نہ اس کو گالی دی جائے اور نہ مارا جائے د اس جگہ ضمناً میں اس ا مرکا بیان کر دینا ضرو ری سمجھتا ہوں کہ اسلامی ا حکامِ غلامی کے متعلق بھی لوگوں کو سخت غلط فنمی ہے۔ اسلام اس طرح غلامی کو جائز نہیں قرار دیتا جس طرح کہ دو سرے ندا ہب جائز قرار دیتے ہیں۔ اسلامی احکام کی رُوسے کسی قوم میں سے غلام بنانا صرف اسی وقت جائز ہو تا ہے(۱) جبکہ وہ اس لئے کسی دو سری قوم سے لڑے کہ اس سے جبراً اس کانہ ہب جبھڑا دے (۲) جبکہ وہ لوگ جن کوغلام بنایا گیا ہو عملاً اپنی ظالمانہ اور خلاف انسانیت جنگ میں شامل ہوں (<sup>m</sup>) جبکہ وہ لوگ جن کو غلام بنایا گیاہواس مظلوم قوم کاجس سے وہ اس کی جان سے پیاری چیز نہ ہب چھڑا نا چاہتے تھے خرچ جنگ اوا کرنے کے لئے تیار نہ ہوں۔ اگریہ باتیں نہ ہوں لیمیٰ جنگ د نیاوی ہویا وہ محفص جس کو غلام بنایا گیا ہے جنگ میں شامل نہ ہویا جنگ میں تو شامل ہو مگر خرج جنَّك میں ہے اپنا حصہ اوا كرنے كے لئے تيار ہو تو ايسے شخص كو غلام بنانے يا غلام ر كھنے كو اسلام ایک خطرناک جرم قرار دیتا ہے۔ اور ہرایک هخص خیال کر سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس لتے تلوار اٹھاتا ہے کہ دو سمرے ہے جبراً اس کا نہ ہب چھڑوا دے جس کی نسبت اس دو سمرے تھخص کا بیہ یقین ہے کہ وہ نہ صرف اس کے اس دنیامیں کام آنے والا ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی ہمیشہ اسی ند بہب نے اس کو ابدی ترقیات دلانی ہیں اور پھرجب پکڑا جائے تو اس خرج کوا داکر نے سے وہ خود مااس کی قوم کے لوگ انکار کردیں جواس قوم کو کرناپڑ اتھاجس پر ایسا ظالمانہ حملہ کیا گیا تھاتو وہ ضرور اس امر کامستحق ہے کہ اس کی آزادی اس سے چیمین لی جائے۔ اسلام در حقیقت ا پسے مخص کو جو مذہب بزور شمشیر پھیلانا چاہتا ہے اور اپنی طاقت کے گھنیڈ پر دو سرے کے عقا کد میں وخل دینا چاہتا ہے انسانیت ہے خارج قرار دیتا ہے اور بی نوع انسان کے لئے اے ایک خطرناک وجود قرار دیتا ہے اس لئے اس وقت تک کہ اس کے اندر حقیق ندامت بیدا ہوا ہے اس کی آزادی سے محروم کرتا ہے) ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم سات بھائی تھے ہمارے پاس ۔ لونڈی تھی ہم میں ہے سب سے چھوٹے بھائی نے اس کے ایک تھیٹرمار دیا۔ رسول کریم

اتوا رائطوم جلد^ الله الماردو- ۱۳۸۸ فرمایا که اسے آزاد کردو- ۱۳۸۸ ای طرح ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک وفعہ ایک غلام کو مارنے لگا مجھے اپنے پیچھے ے ایک آواز آئی جے میں پہچان نہ سکا تنے میں میں نے دیکھا کہ رسول کریم انتخابی چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابومسعود! جس قدر تجھ کو اس غلام پر مقدرت حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ تجھ پر خدا کو مقدرت حاصل ہے وہ کہتے ہیں ڈرکے مارے میرے ہاتھ ہے کو ژا جاپڑا اور میں نے کمایا رسول اللہ! یہ غلام خدا کے لئے آزاد ہے ایس نے فرمایا اگر تُواہے آزاد انه كر تاتو آگ تيمامنه جملتي

ای طرح رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ کوئی فخص اپنے نو کرے وہ کام نہ لے جو وہ کر نسیں سکتااوراگر زیادہ کام ہوتو خود ساتھ لگ کر کام کرائے۔ ۲۵۰ · ای طرح آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کانو کر کھانا پکا کراس کے سامنے رکھے تواصل حق توبید ہے کہ وہ اے ساتھ بٹھاکر کھلائے اگر ایبانہ کرسکے تو کم ہے کم اس میں ہے اس کو حصہ دیدے کیونکہ آگ کی تکلیف تواس نے اٹھائی ہے۔ ۲۵۱

مزدوری کے متعلق آپ گرماتے ہیں کہ مزدور کا پینہ سو کھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کوادا کردی جائے <sup>۲۵۲</sup>۔ اور اس کے حق کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو شخص مزدور کو اس کا حق اوا نہیں کر ۴ قیامت کے ون میں اس کی طرف ہے جھڑوں گا۔ ۲۵۳ جس سے یہ بتیجہ نکا ہے کے اگر کوئی مالک مزدور کی مزدوری نہ دے تو حکومت کا فرض ہے کہ اس کو دلوائے۔

اسی طمرح ایک حق مزدور کا شریعت نے سے مقرر کیا ہے کہ اگر اس کو مزدوری کافی نہیں دی جاتی تو وہ حکومت کے ذریعہ ہے اپنی واور سی کرائے اور اگر مزدور ساسی یا تدنی حالات کی وجہ ہے مجبور ہوں کہ اس آ قاکے ساتھ کام کریں تو حکومت کا فرض ہو گا کہ دونوں فریق کاحال س کر مناسب فیصلہ کرے۔

> امراءاور غرباءاور محكام كے تعلقات اوراختيارات پرايك اجمالي نظر

یہ ایک اہم سوال ہے کہ مختلف لوگوں کے حقوق کا توا زن کس طرح قائم رکھا جائے؟ او

اس وفت کے تمدن کے سب سے پیچیدہ مسائل میں ہیں اس کئے میں ان مسائل پر ایک اجمالی نظر ڈالٹاہوں تا کہ اسلام نے ان مشکلات کاجو حل تجویز کیا ہے وہ آپ لوگوں کے ذہن میں آجائے۔
یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام دنیا خواہ زمین ہو' خواہ سور بی خواہ چاند'
خواہ ستارے سے سب انسان کے فائدے اور نفع کے لئے پیدا کئے گئے ہیں پس یہ سب چیز س
اسلامی اصول کے ماتحت تمام بی نوع انسان کے در میان مشترک ہیں اور سب بحیثیت مجموعی ان
کے مالک ہیں۔

مگراس اصل کے ساتھ ایک اور اصل بھی ہے جے اسلام پیش کرتا ہے اور وہ بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ بد دیکھے کہ کون کیسا عمل کرتا ہے اور بید کہ خدا تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر بید مادہ رکھا ہے کہ وہ مقابلہ کرکے دو سروں ہے آگے بوصنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ خود اسلام اس مقابلہ کی طرف رغبت ولاتا ہے اور فرماتا ہے فَاشتَبِقُوا النجَسُرُاتِ اللہ خود اسلام اس مقابلہ کی طرف رغبت ولاتا ہے اور فرماتا ہے فاشتَبِقُوا دو سرے سے نیک کاموں میں مقابلہ کرو اور ایک دو سرے سے نیک کاموں میں مقابلہ کرو اور ایک دو سرے سے تیک کاموں میں مقابلہ کرو اور ایک دو سرے سے آگے ہوئے کی کوشش کرو۔

جب مقابلہ ہو گااور کوئی آگے نکل جائے گااور کوئی پیچے رہ جائے گاتو لاز ما کوئی زیادہ انعام

لے جائے گااور کوئی کم فائدہ حاصل کرے گااور کوئی بائکل محروم رہ جائے گاپس اس فرق کو

اسلام تسلیم کرتا ہے اور فرما تا ہے کہ یہ فرق ہمار اہی پیدا کیا ہوا ہے اور اس پر تم کو آپس میں چڑتا

نمیں چاہئے۔ وَلاَ تَتَمُتُوّا مَافَضَّلُ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَعَتُهُ عُلَیٰ بَعْضِ اللّٰهِ اللّٰهُ تعالیٰ نے

بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کے متعلق اپنے دل میں یہ خیال نہ کرو کہ ہم دو سروں ہے

پھین لیں۔ مطلب یہ کہ خداتعالیٰ کے کام حکمت والے ہوتے ہیں خداتعالیٰ نے بِلاوجہ ایسائیس

کیا بلکہ کار خانہ عالم اس سے چاتا ہے اور اس طرح چل سکتا ہے اگر تم اس نظام میں خلل ڈالو گے

یعنی وہ لوگ جو اس طرح مقابلہ میں آگے بڑھ گئے ہیں ان کوان کے انعامات سے محروم کروگ تو

یہ سب مقابلہ اور کو شش بند ہوجائے گی اور ساتھ ہی دنیا کی ترق بھی بند ہوجائے گی۔

یہ سب مقابلہ اور کو شش بند ہوجائے گی اور ساتھ ہی دنیا کی ترق بھی بند ہوجائے گی۔

مگرلوگوں کا حق قائم رکھ کر پھر فرما تاہے کہ اے وہ لوگو! جن پر خد اتعالی نے فضل کیاہے اور تم کو ترتی دی ہے تمہارا فرض ہے کہ تم ان بھائیوں کو جو پیچے رہ گئے ہیں آگے بڑھاؤ اور ان کو اپنے ساتھ شامل کرو کیونکہ تم کو خیال رکھنا چاہئے کہ جس مال پر تم قابض ہواس میں در حقیقت ان غراء کا بھی حصہ تھالیں آگے نکل جانے کی وجہ ہے تم کو یہ نہیں کرنا چاہئے کہ ان غرباء کو محروم کردو بلکہ تم کو میں خوشی اپناانعام سمجھنا چاہئے کہ تمہارے کئی بھائی جو تمہاری ہی طرح اس ونیا کے حصہ دار ہیں تمہارے ذریعہ سے پرورش پارہے ہیں اور خداتعالی نے تم کواس درجہ پر پہنچایا ہے کہ تم بھی اس کی طرح اس کی مخلوق کی ربوبیت کرو۔ فرما تا ہے وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اَنْکُمْ اَنْکُمْ اَلَٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اَنْکُمُ اَنْکُمُ اور دو مختاجوں کو خداتعالی کے مال سے جواس نے تم کو دیا ہے لیمنی بطور امانت تمہارے پاس ہے ورنہ اس میں دو سروں کاحق شامل ہے۔

ان اصول سے آپ لوگ سمجھ گئے ہونگے اسلام کے نزدیک افراد کامقابلہ نمایت ضروری ہے اور اس مقابلہ کو زندہ رکھنے کے لئے دیا نتہ اری سے وہ لوگ جو کچھ کمائیں ان کے پاس رہنا ضروری ہے ہاں چو نکہ اس میں علاوہ ان کی محنت کے دو سرے لوگوں کے حقوق شامل ہیں کیونکہ سب بنی نوع انسان کے فائدے کے لئے زمین اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی گئی ہیں اس لئے جائے کہ وہ لوگ کچھ رقم بطور حق ملکیت باقی حصہ داروں کوادا کردیں۔

گرجب اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس مقابلہ کاجاری رکھناد نیا کی ترقیات کے لئے ضرور کا ہے تو ساتھ ہی ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں تو پھر مقابلہ کے راستوں کا سب بی نوع انسان کے لئے کھلار کھناہی نمایت ضروری ہے اور اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ جو امور ایسے ہوں کہ ان کے سب سے عام مقابلہ بند ہو کرچند محد دولوگوں میں مقابلہ آجائے اور بی سے ان کی اصلاح کی بی سب لوگ مقابلہ سے فارج کے جاکر صرف تماشاد کیفنے والے بن جائیں ان کی اصلاح کی جائے۔اسلام اس سوال کی اہمیت تسلیم کرتا ہے اور اس کاجو اب اثبات میں دیتا ہے اور مندر جہ فاری تجویز کرتا ہے جس سے (۱) مقابلہ بھی جاری رہتا ہے۔ (۲) جولوگ ترقی کریں اور مفاص محت کریں ان کو ان کی محت اور کوشش کا پھل بھی مل جاتا ہے اور افراد کی ملکو کہ اشیاء یا فاص محت کریں ان کو ان کی محت اور کوشش کا پھل بھی مل جاتا ہے اور افراد کی ملکو کہ اشیاء یا ان کی محت و میا خاص خاند انوں میں محد ود نہیں رہتا بلکہ اد تی ہے اد کی آور وازہ کھلا رہتا ہے کی خاص قوم یا خاص خاند انوں میں محد ود نہیں رہتا بلکہ اد تی ہے اد کی آور کی کہ کے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ترتی حاصل نہیں ہوتی (۵) تمام بنی نوع انسان کی ضروریات بھی بلا تکلیف پوری اور تی ہے ہوتی رہتی ہے۔ وہ طریق ہی ہیں۔ وہ طریق ہی ہیں۔

اول۔اسلام اس امر کامدعی ہے کہ جس قدر اشیاء دنیا ہیں موجو دہیں ان میں سب بنی نوع

انسان شریک ہیں اور اس وجہ سے دنیا میں حقیق ملکت کوئی نہیں۔ زید کے پاس ہو پچھ ہے وہ اس
کی ملکت ان معنوں میں نہیں کہ دو سروں کا اس میں بالکل حصہ ہی کوئی نہیں بلکہ اس کی ملکت وہ
اس وجہ سے کملاتی ہے کہ اس کا حصہ دو سروں کی نسبت زیادہ ہو گیا ہے کیو نکہ اس نے محنت
کرکے اس کو حاصل کیا ہے ورنہ اس میں اور لوگوں کے جصے بھی شامل ہیں چنانچہ اسلام ا مراء
کے مال میں غراء کا حق قرار دیتا ہے فیق اُموالهم کے گئے لِلسّائیل وَالْهَ عُووْمِ اللّٰ الله الله علی ہو نہیں ہول سکتے ہیں لیمی الله ان حیوانوں کا بھی جو نہیں ہول سکتے ہیں لیمی انسانوں کا بلکہ ان حیوانوں کا بھی جو نہیں ہول سکتے بطور حق کے حصہ ہے۔

ای طرح فرماتاہے قرمیبوں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اُن کے حق دو ۲۵۸۔ پس وہ تھم دیتا ہے کہ روپیہ کو بند ر کھناد رست نہیں کیو نکہ اس طرح لوگ اپنے حق سے محروم رہ جاتے ہیں اوروہ مجبور کر تاہے کہ لوگ روپیہ کو یا خرچ کریں یا کام پر لگائیں کیو نکہ دونوں صور توں میں لوگ اس روپیہ سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اگر وہ خرچ کرے گاتو بھی روپیہ چکر کھانے لگے گا ا و رلوگوں کو فائدہ ہو گاا و راگر کسی کام پر لگائے گاتو بھی کچھ لوگ بطو ر ملا زمت کے فائدہ اٹھائیں کے اور پچھے وہ لوگ جن سے لین دین ہو گافا ئدہ اٹھائیں گے۔ اگر کوئی مخص ایبانہ کرے تو ہس كِ حَقّ مِن فَرَامًا ﴾ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًّا فَخُوْرًا إِلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيُأْمُرُونَنَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَيَكْتُمُونَ مَآاتُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِم وَاعْتُدْنَا لِلْكَلِمِرِيْنَ عَذَابًا مُهِينًا <sup>۲۵۹</sup> الله تعالى پند نہيں كر تا متكبروں اور اترائے والے لوگوں كو جو روپيہ بند كرك ر کھ چھو ڑتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی ایساہی کرواور جو کچھ خدانے اپنے فضل میں ہے دیا ہے اس کو چھیا چھو ڑتے ہیں ان کو ایسانہیں چاہئے۔ اگر بیر اس نفیحت کو قبول نہ کریں گے تو ان کو رسوا کرنے والا عذاب آئے گا۔ لینی اگر وہ اس طرح اپنے اموال کو چھپاتے اور جمع کرتے چلے جائیں گے توان کی قوم ذلیل ہو جائے گی اوروہ بھی ساتھ ہی ذلیل ہوں گے۔ اب دو سری صورت جو اموال کے خرچ کرنے کی ہے اس میں بیہ نقص ہو سکتا تھا کہ لوگ ا بنی جانوں پر سب روپیہ خرج کردیں اور اسراف سے کام لیں۔ اس کاعلاج اسلام نے یہ کیا ہے که ہر قتم کی عیاشیوں کو روک دیا ہے۔اسلام کھانے میں اسراف کو 'پیننے میں اسراف کو 'مکان بنانے میں اسراف کو 'غرض کہ ہرچیز میں اسراف کو منع کر تا ہے۔ اس وجہ ہے ایک مسلمان جو اسلام کے احکام پر عمل کرتا ہے اپنی ذات پر اس قدر روپیہ خرج ہی نہیں کر سکتا کہ جس ہے

رو سرے لوگوں کے حقوق تلف ہو جائیں۔

رو سرے و وں سے سون ملک ہو ہا ہے۔ وہ اسلام کا اس تھم کے کہ روپیہ جمع نہ کیا کریں اللہ اس کو خرچ کریں یا کام میں لگا کیں روپیہ جمع کرتے رہیں اور چو نکہ خالی اس تھم سے لوگوں کے وہ حقوق جو تمام اموال میں اسلام سلام کے وہ حقوق جو تمام اموال میں اسلام کے وہ حقوق جو تمام اموال میں اسلام کے ہیں حوثے چارت کی حرب اور اس پر ایک سال گزر چکا ہو اس پر حکومت اس سے اڑھائی فیصد کی شخارت کی قشم سے ہو اور اس پر ایک سال گزر چکا ہو اس پر حکومت اس سے اڑھائی فیصد کی خیارت کی قشم سے ہو اور اس پر ایک سال گزر چکا ہو اس پر حکومت اس سے اڑھائی فیصد کی خرباء اور مخاجوں پر خرچ کیا جائے۔ چنانچہ رسول کریم المخالات فیصد کے جو الفاظ اس صدقہ کی غرباء اور مخاجوں پر خرچ کیا جائے۔ چنانچہ رسول کریم المخالات فیصر کرہتے ہیں کہ یہ مال اس غرض سے امراء سے لیا جاتا ہے کہ ان کے اموال میں غرباء کا حصہ شامل تھا۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ افترض کا کیا جاتا ہے کہ ان کے اموال میں غرباء کا حصہ و اگرائے گئی اور ان کے غرباء کی طرف لوٹائی جائے گی۔ "لوٹائی جائے گی " کے الفاظ صاف طور پر خاج گی اور ان کے غرباء کی طرف لوٹائی جائے گی۔ "لوٹائی جائے گی " کے الفاظ صاف طور پر خراج کی اور ان کے غرباء کی طرف لوٹائی جائے گی۔ "لوٹائی جائے گی " کے الفاظ صاف طور پر خراء کی دور تی جی کہ اس نیکس کو غرباء کا حق سمجھائیا ہے اور ریہ قرار دیا گیا ہے کہ امراء کی دولت میں خرباء کے حقوق کا معین اندازہ مشکل تھا اس خرباء کے حقوق اور ان کی محنت بھی شامل ہے گرچو نکہ ان کے حقوق کا معین اندازہ مشکل تھا اس خرباء کے حقوق اور ان کی محنت بھی شامل ہے گرچو نکہ ان کے حقوق کا معین اندازہ مشکل تھا اس خرباء کے حقوق اور ان کی محنت بھی شامل ہے گرچو نکہ ان کے حقوق کا معین اندازہ مشکل تھا اس خرباء کے حقوق اور ان کی محنت بھی شامل ہے گرچو نکہ ان کے حقوق کا معین اندازہ مشکل تھا اس خرباء کے حقوق کا معین اندازہ مشکل تھا اس خرباء کے حقوق کا در ان کے دور تا کی جائی ہے کی دور ان کے دور تا کی دور تا کی دور تا کی دور تا کھی دور کی جو نکہ ان کے حقوق کا معین اندازہ مشکل تھا اس خرباء کے دور تا کی دو

یا در کھنا چاہئے کہ یہ ٹیکس جے زکو قاکمتے ہیں آمدن پر نہیں ہے بلکہ سرمایہ اور نفع سب کو ملا کر اس پرلگایا جاتا ہے اور اس طرح اڑھائی فیصد در حقیقت بعض دفعہ نفع کا پچاس فیصدی بن جاتا ہے اس تھم کی موجو دگی میں کوئی شخص مال کو بے وجہ جمع نہیں رکھ سکتا کیو نکہ اس صورت میں اس کامال تھو ڑے ہی عرصہ میں ٹیکس کی ادائیگی میں ہی خرج ہو جائے گا۔

قرآن کریم میں بھی اس امر کا اشارہ پایا جاتا ہے کہ ذکو قائی نم ض در حقیقت امراء کے مالوں کو پاک کرنا ہے بعنی ان کے مالوں میں جو ملک کے دو سرے او گوں کی محنت اور ان کے حقوق کا ایک حصہ شامل ہو گیا ہے اس کو اواکر کے خالص ان کاحق علیحہ ہ کردینے کے لئے یہ ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرما تا ہے ۔ چنانچہ اللہ تعالی فرما تا ہے جاتے ہوئی ان کے مالوں سے صدقہ لے اور اس طرح ان کو پاک کر یعنی ان کے مال اس ذریعہ سے ہم قسم کی مالوں سے میں شم کی مالوں سے کے مالوں سے کے وردو سرول کے حق ان سے الگ ہو جائیں گے پھر فرما تا ہے چاہئے

کہ میہ مال جوا مراء سے وصول کئے جائیں ان سے غرباء کو ترقی کی طرف لے جایا جائے۔

ذکو ق کے تھم سے اسلام نے ان تمام حقوق کو ادا کر دیا ہے جو ا مراء کے مال میں غرباء کی
طرف سے شامل تھے اور اس طرح سمرمایہ داراور مزدور میں صلح کرادی ہے کیو نکہ علاوہ مناسب
مزدوری کے جو کارکن حاصل کرتے ہیں اسلام ان کے اور ان کے غریب بھائیوں کی خاطرا مراء
سے اڑھائی فیصد ٹیکس کُل جائداد پر وصول کرتا ہے۔

گواس نیکس کی وصولی سے مالی پہلو تو حل ہو جاتا ہے مگریہ سوال رہ جاتا ہے کہ امراء نے خرباء یا در میانی درجہ کے لوگوں کے لئے ترقی کا کوئی راستہ کھلا چھو ڈائی نہیں بجروہ ترقی کس طرح کریں؟ اس سوال کا جواب سے دیتا ہے کہ تمام بنی نوع انسان کا حق ہے کہ ان کے لئے ترقی کا راستہ کھلا رکھا جائے وہ اس امر کو ناپند کرتا ہے کہ کوئی شخص دو سروں کا راستہ روک کر کھڑا ہو جائے یک دو ڑجو کئی آومیوں میں ہواس میں ہرایک شخص یکساں ہمدردی ساتھ ہر اک دو ڑنے والے کو دیکھے گا گراس کے ساتھ کسی کو ہمدردی نہیں ہو سکتی جو آگے ہو کر اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی دو سرا آگے نہ بڑھ سکے ۔اگر اس کو جائز رکھا جائے تو مقابلہ وہیں بند ہو جائے گا اور چند لوگ جو بہلے آگے نکل بچے ہیں سب ترقیات اپنے ہی ہاتھ میں رکھیں گے اور ہو جائے گا اور چند لوگ جو بہلے آگے نکل بچے ہیں سب ترقیات اپنے ہی ہاتھ میں رکھیں گے اور ہو جائے گا اور چند لوگ جو بہلے آگے نکل بچے ہیں سب ترقیات اپنے ہی ہاتھ میں رکھیں گے اور محمد نہ دیں گے ۔اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا اور اس نے اس نقص کی جڑکو کا مشرکر ترقی کا راستہ سب کے لئے کھول رہا ہے۔

اگر غور کیا جائے تو اس نقص کے باعث کہ بعض ملکوں میں چند گھرانوں میں تمام تر قیات محدود ہوگئی ہیں تین ہیں۔

(۱) جائداد کا تقتیم نہ ہو نابلکہ صرف بڑے لڑکے کے قبضہ میں رہنااور مال کے متعلق باپ کو اختیار ہونا کہ جس قدر چاہے جس کو چاہے دے دے۔

(۲) سود کی اجازت جس کی وجہ سے ایک ہی مخف یا چند افراد بغیر محنت کے جس قدر چاہیں۔ اپنے کام کووسعت دے سکتے ہیں۔

(۳) منافع کی زیادتی۔

ان تین نقائص کی وجہ ہے بہت ہے ممالک میں لوگوں کے لئے ترقیات کے راستے بالکل محدود ہو گئے ہیں۔ جا کدادیں جن لوگوں کے قبضہ میں ہیں اور اس وجہ سے غرباء کو جا کدادیں پیدا کرنے کاموقع نہیں۔ سود کی وجہ ہے جو لوگ پہلے ہی اپنی ساکھ بٹھا چکے ہیں وہ جس قدر چاہیں روپیے لے سکتے ہیں۔ چھوٹے سرمایہ دار کوان کامقابلہ کرنے کی طاقت نسیں منافع کی زیادتی کی وجہ ہے دولت ایک آبشار کی طرح چندلوگوں کے گھروں میں جمع ہو رہی ہے۔

اسلام نے ان نقائص کے مثانے کے لئے تین ہی علاج کئے ہیں۔ اول ور شر کے تقسیم کئے

جانے کا تھم دیا ہے کسی مخص کا اختیار نہیں کہ اپنی جا کداد کسی ایک مخص کو دے جاوے تاکہ

ا یک طبقہ کے پاس دولت محفوظ رہے۔ اسلام تھم دیتا ہے کہ مطابق شریعت تمام اولاد ماں باپ ہوی یا خاوندیا بھائیوں بہنوں میں ہر مرنے والے کی جائداد تقسیم ہو جانی چاہئے۔ اس تقسیم کے

بدلنے کاکسی کواختیار نہیں۔اس تھم کی وجہ ہے ایک اسلامی شریعت پر چلنے والے ملک میں ایک

شخص جو بدی تر قی کر جا تا ہے اس کی اولاد محض اس کی تر قی کے سارے بر نہیں بیٹھ سکے گی ملکہ اس کی جائدا دچونکہ چھے سات جگہ تقتیم ہوجائے گی مکان بھی اور زمینیں بھی اور مال بھی اسلئے

سب کو پھرنئے سرے سے محنت کرنی بڑے گی اور چو نکہ زمینیں تقسیم ہوتی چلی جائیں گی دو تین نسلوں میں وہ اتنے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جائیں گی کہ ایک معمولی مزدور بھی ان

میں ہے ایک حصہ خرید نے پر قادر ہو سکے گااور اپنی آئندہ ترتی کی بنیاد اس پر رکھ سکے گاغرض

تقتیم جائداد کے سبب سے کوئی نسلی دیوار نہیں کھڑی ہوسکے گا-

د د ہمری روک غرباء کے راستہ میں سود ہے سود کے ذریعہ سے وہ تا جرجو پہلے سے ساکھ بٹھا چکے ہیں جس قدر روپیہ کی ان کو ضرورت ہو آسانی سے بنکوں سے لے سکتے ہیں۔اگر ان کو اس طرح روپییه نه مل سکناتووه یا تو دو سرے لوگوں کواینی تنجارت میں شامل کرنے پر مجبور ہوتے یا

اپی تجارت کواس پیانہ پر نہ بڑھا سکتے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے روک بن سکیں اور ٹرسٹس اور ایبوسی ایشنز قائم کرکے دو سرے لوگوں کے لئے ترقی کاد روا زہ بالکل روک دیں۔

· تیجہ سے ہو تا کہ مال ملک میں مناسب تناسب سے تقسیم رہتااور خاص خاص لوگوں کے پاس حد سے زیادہ مال جمع نہ ہو سکتا۔ جو ملک کی اخلاقی ترقی کے لئے مملک اور غرباء اور درمیانی طبقہ کے

لوگوں کے لئے تباہی کاموجب ہو تاہے۔

تیسری صورت جو نفع کی زیادتی کی تھی اس کا اسلام نے ایک تو اس ٹیکس کے ذریعہ سے ا انظام کیا ہے جو غرباء کی خاطرا مراء ہے لیا جا تا ہے اس نیکس کے ذریعیہ ہے اتنی رقم ا مراء ہے لے لی جاتی ہے کہ ان کے پاس اس قدر روپیہ اکٹھا ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے زور سے ملک کا ہارا روپیہ جمع کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جس قدر روپیہ ان کے پاس ہو گا اس میں ہے ہم

سال ان کوغریبوں کا ٹیکس ادا کرناہو گا۔

دو سرے شریعت نے بیرا نظام کیاہے کہ غرماء میں سے ہو شیار اور ترتی کرنے والے لوگوں کو اس نیکس میں سے اس قدر سرمایہ دیا جائے کہ وہ اپنا کام چلا سکیں اس ذریعہ سے نئے نئے لوگوں کو ترتی کرنے کاموقع ملے گااور کمی کوشکایت کاموقع نہیں رہے گا۔

تیسرے اسلام نے ان تر کیبوں سے منع کردیا ہے جن کے ذراید سے لوگ ناجائز طور پر زیادہ نفع حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ اسلام اس ا مرکو گناہ قرار دیتا ہے کہ کوئی ہخص تجارتی مال کو اس لئے روک رکھے کہ تا اس کی قیمت بڑھ جائے اور وہ زیادہ قیمت پر فروخت ہو۔ پس اس اصل کو مد نظرر کھتے ہوئے ٹرسٹس کی قتم کے تمام ذرائع جن سے نفع کو زیادہ کیاجا تا ہے اسلامی تعلیم کے مطابق ناجائز ہوں گے اور حکومت ان کی اجازت نہ دیگی۔

اب ایک سوال سے رہ جاتا ہے کہ اگر سود بند کیا جائے گاتو تمام تجارتیں تباہ ہو جائیں گی مگر سے
امردوست نہیں ممالغت سود سے بھی تجارتیں تباہ نہ ہونگی۔ اب بھی سودی وجہ سے تجارتیں نہیں
چل رہیں بلکہ اس وجہ سے سود کا تعلق تجارت سے ہے کہ مغربی ممالک نے اس طریق کو نشو و نما
دیا ہے اگر وہ اپنی تجارتوں کی بنیاد شروع سے سود پر نہ رکھتے تو نہ آج سے ہامنی کی صورت نظر
آئی اور نہ تجارتوں سے سود کاکوئی تعلق ہوتا۔ آج سے چند سوسال پہلے مسلمانوں نے ساری دنیا
سے تجارت کی ہے اور اپنے زمانہ کے لحاظ سے کامیاب تجارت کی ہے مگروہ سود بالکل نہیں لیتے
سے حود ہو جہ سود نہ لینے کے اون اور فائدہ پنتی تھا اور ملک کے
اکثر حصہ کوان تجارتوں سے فائدہ پنتی تھا۔

پس سود کی وجہ سے تجارتیں نہیں چل رہیں بلکہ سود پر چو نکہ ان کی بنیاد رکھی گئی ہے اس لئے معلوم ہو تا ہے کہ وہ سود پر چل رہی ہیں۔ بے شک شروع میں دقیتیں ہو نگی لیکن جس طرح سود پر بنیاد رکھی گئی ہے اس طرح اس عمارت کو آہتگی ہے ہٹایا بھی جاسکتا ہے۔

سوداس زمانہ کی وہ جُونک ہے جو انسانیت کاخون چوس رہی ہے غرباءاور در میانی درجہ کے لوگ بلکہ امراء بھی اس ظلم کاشکار ہورہ میں مگر بہت سے لوگ اس چیتے کی طرح جس کی نبست کما جاتا ہے کہ وہ اپنی زبان پھر پر رگڑ رگڑ کر کھا گیا تھا ایک جھوٹی لذت محسوس کر رہے ہیں جس کے سبب سے وہ اس کو چھوڑ ناپند نہیں کرتے اور اگر چھوڑ ناچاہتے ہیں تو سوسائنی کا بہاؤ ان کو اس کر نہد ۔ ا

اس کے دو خطرناک اثر ملکوں کے امن کے خلاف پڑ رہے ہیں۔ ایک اس کے ذرایعہ سے وولت محدود ہاتھوں میں جمع ہو رہی ہے۔ دو سرے اس کی وجہ سے جنگیں آ سان ہو گئی ہیں۔ میں نہیں سجمتا کہ دنیا کا کوئی انسان بھی اس جنگ عظیم کی جو پچھلے دنوں ہوئی ہے جراُت کر سکتا تھاا گر سود کا دروا زہ اس کے لئے کھلانہ ہو تا؟ جس قدر روپیہ اس جنگ بر خرچ ہوا ہے مختلف ممالک اس رویے کے خرج کرنے کے لئے بھی تیارنہ ہوتے اگر اس کابو جمہ براہ راست ملک کی آبادی پر یز جا تا۔اس قدر عرصہ تک جنگ محض سود کی وجہ سے جاری رہی ور نہ بہت سی سلطنتیں تھیں جو اس عرصہ سے بہت پیشتر جس میں تچھپلی جنگ جاری رہی جنگ کو چھوڑ بیٹیمتیں کیونکہ ان کے خزانے ختم ہو جاتے اور ان کے ملک میں بغاوت کی ایک عام لیرپیدا ہو جاتی۔ یہ سود ہی تھاجس کی وجہ ہے اس وفت تک لوگوں کو بو جھ محسوس نہیں ہوالیکن اب کمریں اس کے بو جھ کے پنچے جھکی جاری ہیں اور غالباکئی نسلیں اس قرضہ کے اتار نے میں مشغول چلی جائیں گی۔اگر سوونہ لیا جاتا تو جنگ کا نتیجہ وہی ہو تا جو اب ہوا ہے یعنی وہی اقوام جیت جاتیں جو اب جیتی ہیں۔ مگر فرانس اس قد رتباه نه هو تا' جر منی اس **طرح بربا**د نه هو تا 'آسٹریا اس طرح بلاک نه هو تا'ا نگلستان پرییه بار نه یز ۲٬ اول تو جنگ چھیڑنے ہی کی حکومتوں کو جر أت نہ ہو تی اور اگر جنگ چھڑبھی جاتی تو ایک سال کے اندر جوش مدھم ہو کر تبھی کی صلح ہو چکی ہوتی اور آج دنیا شاہراہ ترقی پر چل رہی ہوتی۔ حکومتیں آ جکل آلات جنگ کے کم کرنے پر زور دے رہی ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے مگر آلات توارادے کے ساتھ فوراً ہی بن جاتے ہیں۔ جس چیز کے تو ڑنے کی ضرورت ہے وہ سود ہے۔ قرآن کریم کہتاہے کہ سود جنگ کے پیدا کرنے کاموجب ہے اور آج ہم اپنی آ تکھوں سے بید نظاره و مکھ رہے ہیں۔

ا یک نقص اور ہے جس کی وجہ سے بعض لوگوں کے ہاتھ میں مال زیادہ جمع ہو تا ہے اوروہ

کانوں کی دریافت ہے اس کاعلاج اسلام نے یہ کیاہے کہ کانوں میں سے پانچواں حصہ گور نمنٹ کا مقرر کیا ہے اور جو مال کانوں کے مالک جمع کریں اور اس پر سال گزرجائے اس پر ذکو قالگ ہے گویا اس طرح حکومت کانوں میں حصہ دار ہوجاتی ہے اور غرباء کے لئے ایک کافی رقم مل جاتی ہے جس سے ان کے حقوق ادا کئے جاستے ہیں۔ اگر کوئی شخص جس کی ذہین میں سے کان نکلی ہو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نہ رکھے تو چو نکہ گور نمنٹ کا بھی اس میں حصہ ہے گور نمنٹ مناسب معاوضہ دے کراسے خرید سکتی ہے یا اور کسی کے پاس اس کے حصہ کو فروخت کرنے کی مناسب معاوضہ دے کراسے خرید سکتی ہے یا اور کسی کے پاس اس کے حصہ کو فروخت کرنے کی اجازت دے سکتی ہے اس طرح کانوں کی وجہ سے جو نظام تمدن میں نقص ہے دہ بھی دور ہوجا تا اجازت دے سکتی ہے اس طرح کانوں کی وجہ سے جو نظام تمدن میں نقص ہے دہ بھی دور ہوجا تا ا

حکومتوں کے آپس کے تعلقات ہے اور رعایا اور امراء اور غرباء کے تعلقات کے سان کرنے کے بعد اب میں ان تعلیمات کو بیان کر تا مول جواسلام نے بین الاقوامی تعلقات کے متعلق دی ہیں۔

یادر کھنا چاہئے کہ اسلامی تعلیمات کا مصلب نظرتو یہ ہے کہ دنیا بیں ملکی حکومتوں کو اڑا کر ساری دنیا بیں ایک ہی حکومت قائم کردی جائے تا لڑا ئیوں اور جھڑوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اسلام مختلف ممالک کو اس قد رائد رونی آزادی دیتا ہے کہ اسلامی سیاسیات کے ماتحت وہ نمایت آسانی سے اپنی تو بی اغراض اور خصوصیات کو پورا کرسکتے ہیں اور پھر بھی ایک گل کا جزوین سکتے ہیں۔ گر اسلام اس مقصد کے حصول کے لئے کسی هم کی جسمانی جدوجد کرنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اسلام اس مقصد کے حصول کے لئے کسی هم کی جسمانی جدوجد کرنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اسلام اس مقصد کے حصول کے لئے کسی اس مقدی امور کو اپنی اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتا۔ جب تک دنیا بیل ہو وہ اگر اور ارادے پر چھوٹر دیتا ہے اور مسلمان حکومتوں کو بھی پابند سین کرتا۔ جب تک دنیا بیل ہو وہ اگر اور لڑائی کی طرف میلان اور ایک دو سرے کے خلاف تیا رہاں اور جوش اعلیٰ مقاصد کے لئے قربان کردیئے جائیں اس وقت تک ہمیں موجودہ مالت پر قائع رہنا چاہئے اور بیل اس کے مطابق جو قانون اسلام نے مقرر کئے ہیں ان کو بیان کرتا ہوں۔ ویکھاجاتا ہے کہ تمام لڑائیاں اور جھڑے ایک دو سرے کے ملک پر طع کی نظرر کھنے یا آپس بید اور حکم دیتا ہے کہ تمام لڑائیاں اور جھڑے ایک مطاد ہیں۔ اور فراتا ہے وکہ تعلق بید دو سرے سے نامائر فاکہ واقعانے کی کو شش سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام اس کے متعلق بید دو حکم دیتا ہے جو اس سلسلہ جنگ وجد ال کو بالکل مطاد ہتے ہیں۔ اور فرماتا ہے وکہ تعلق بید دو حکم دیتا ہے جو اس سلسلہ جنگ وجد ال کو بالکل مطاد ہتے ہیں۔ اور فرماتا ہے وکہ تعلق بید دو حکم دیتا ہے جو اس سلسلہ جنگ وجد ال کو بالکل مطاد ہیا جو ان مالئے قبلہ کے وزرق کی گھرنے کے بیک کرائی مالئے تھیا بھر و کرنے کے بیک کرائی مالئے تھیا بھر و کرنے کے دو سرے دو کم دیتا ہے جو اس سلسلہ جنگ وجد ال کو بالکل مطاد ہتے دیا ہیں۔ اور فرماتا ہے وکہ تعلق کے کہر کیا گھر کے دو سرے کے بین کر کھر کے انگر کے ایک مالئے تھیا ہو کر دو کر کے ایک مالئے تھیا گھر کے کو کر دو سرے کے ملک کیا گھر کے دو کر کھر کے کہر کے دو کر کے کہر کیا گھر کے دو کر کھر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کی کر کے کہر کے کہر کے کہر کیا گے کہر کر کے کہر کی کر کھر کے کہر کے کر کھر کے کہر کے کہر کے کہر کی کر کے کہر کے کہر کے کہر کی کر کھر کے کر کھر کے کہر کے کہ

رَتِیکَ خَیْنَ وَاَبْقی ۲۲۲ اوراے مسلم! توانی آنکھوں کو دنیاوی منافع کی طرف جو تمہارے کو اور دیاتی منافع کی طرف جو تمہارے موا دو سری اقوام کو ہم نے دیئے ہیں تاکہ ان کے اعمال کی آ زمائش کریں اٹھا ٹھا کرنہ و مکیہ اور تیرے رہنے نے جو تجھے دیا ہے وہی تیرے رہاے گئے اچھا ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے یعنی مرنے کے بعد بھی وہی کام آئے گا اور جو دو سری اقوام پر تعدی کرکے مال لوگ تو وہ نفع نہیں دے گا اور نہ قائم رہے گا۔

اورنہ فام رہے ٥
دوسرا باعث اس قتم کے ناجائز فوا کد اٹھانے کا آپس کی وشمنیاں ہوتی ہیں۔ کوئی قومی مخائزت یا نفرت دل میں ہوتی ہے یاسی وقت کسی قوم ہے کوئی آکلیف پنچی ہوتی ہے پھر صلح بھی ہوجاتا ہے گرایک قوم اس کو دل میں رکھ لیتی ہے اور آہستہ ہوجاتی ہے اور دباؤیا دھو کے ہے اس ہے ناجائز فوا کد آہشتہ دو سری حکومت کو کمزور کرتی چلی جاتی ہے اور دباؤیا دھو کے ہے اس ہے ناجائز فوا کد اشھانے شروع کردیتی ہے تاکہ اسے نقصان پنچائے۔ اسلام اسے ناپند کرتا ہے اور صرف سچائی کامعالمہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے آئیگاالڈین اُمنٹوا کوئوا فوّامین رللہ شہد آئد بالقسط ولا یجوم منگم مُنان قوم علی الله تعدیلوا اعدالوا ہو اَقرب کرتا ہوں اللہ اُن اللہ خبیش کیا تھکلون سات اس مومنوا اپنے تمام کاموں کو فدا کے لئے کرو۔ اور انساف سے دنیا میں معالمہ کروادر کسی قوم کی دشنی تم کو اس امر بر نہ فدا کے لئے کرو۔ اور انساف سے دنیا میں معالمہ کرویہ بات تقوی کے مطابق ہے اللہ تعالی کوائی وائی وائی وائی وائی اللہ نہ کروتم ہمر حال انساف کا معالمہ کرویہ بات تقوی کے مطابق ہے اللہ تعالی کوائی وائی وطالہ تا ہو جردار ہے۔

ان دونوں احکام کے ماتحت کوئی حقیقی مسلمان حکومت بین الاقوای تعلقات کو خراب کرنے کاموجب نہیں ہو سکتی کیونکہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ دو سری قوموں کے مالوں اور حکومتوں کی طرف بھی طبع کی نگاہ نہ ڈالیں اور نہ صرف سے کہ مِنْ حَیْثُ الْفَرِد بااطلاق ہوں بلکہ چاہئے کہ مِنْ حَیْثُ الْقَدْم بھی بااطلاق ہوں۔

باہمی معاہدات کے متعلق اسلام میہ تھم دیتا ہے کہ معاہدات کی اس قد ربابندی کرو کہ جس قوم سے تمہار امعاہدہ ہے اس سے جس جس قوم کامعاہدہ ہے وہ بھی اگر عملاً جنگ میں شامل نہ ہو تو خواہ وہ ایک بر سرجنگ قوم کاحصہ ہی ہو تو اس سے جنگ نہ کرو۔ ایک قوم جو معاہدہ کر چکی ہے اگر اس سے شرارت کا خطرہ ہے تو تھم دیتا ہے کہ باوجو داس کی شرارت کے بید نہ کرو کہ اچا تک اس بر حملہ کردواور موقع ہے فائدہ اٹھاؤ بلکہ اس کو پہلے نوٹس دو کہ ہم معاہدہ کو ختم کرتے ہیں کیونکہ

تمهاری طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔اس کا اعلان کرکے پھر بھی آگر وہ بازنہ آئیں تو پھربے شک جنگ کر سکتے ہو یو نئی نہیں۔

مگرامن کے قیام کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہرا یک ملک جنگ کے لئے تیار رہے تا شریر اور
کمیند دیشن اس کی کمزوری کو دیکھ کراس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہے۔ پس فرمایا کہ خود تو
دو سرے کے ملک سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہو لیکن دو سری اقوام جب تک موجود ہیں جنگ کا
خطرہ ہے پس اپنے طور پر دفاع کے لئے پوری طرح تیار رہو تا تمہاری کمزوری دو سرے کو جنگ
کی تحریک نہ کردے۔

اگر جنگ ہو جائے تو اس وقت کے لئے تھم دیتا ہے کہ عور توں ' بچوں اور اپنی عمر کو نہ ہی کاموں کے لئے وقف کردینے والوں اور پو ڑھوں کو بچھ نہ کہ و' صرف ان لوگوں کو مارواور لڑائی میں ماروجو جنگ کررہے ہوں اور اگر کوئی ہتھیار رکھ دے اور کے کہ میں نہیں لڑتا تو پھراس کو قتل کر تا تاجا تزہوگا۔ کسی ملک کا بے فائدہ نقصان بھی نہ کروجب تک کوئی بھی صورت دشمن کے ذریر کرنے یا اپنے بچانے کی ہے اس کے کھیتوں اور در ختوں اور مکانوں کو بچاؤ اور بلاسب اس غرض سے نقصان نہ پہنچاؤ کہ بعد میں ان کی حکومت کمزور رہے گی۔ اور اگر کوئی قوم صلح کا بینام دے تو اس خیال سے کہ اس کے ول میں شرارت ہے وہ صرف وقفہ جاہتی ہے صلح سے انکار نہ کرو بلکہ جب تک شرارت خاہر نہ ہوجنگ کو مٹانے اور صلح کرنے کی کوشش کرو۔

میں پھرصلح کرا دو تکرانصاف اور عدل ہے اور مرقت ہے کام او۔ اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پیند کرتا ہے۔

اس آیت میں بین الا توای صلح کے قیام کے لئے مندرج ذیل اطیف گر بتائے ہیں۔
سب سے اول جب دو قوموں میں لڑائی اور فساد کے آثار ہوں معاً دو سری تو میں بجائے
ایک یا دو سری کی طرف داری کرنے کے ان دونوں کو نوش دیں کہ وہ قوموں کی پنچائت سے
ایخ جھڑے کا فیصلہ کرائیں۔ اگر وہ منظور کرلیس تو جھڑا مٹ جائے گا۔ لیکن اگر ان میں سے
ایک نہ مانے اور لڑائی پر تیار ہوجائے تو دو سراقدم یہ اٹھایا جائے کہ باتی سب اقوام اس کے
ساتھ مل کرلڑیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ سب اقوام کامقابلہ ایک قوم نہیں کرعتی ضرورہ کہ جلد
اس کو ہوش آجائے اور وہ صلح پر آمادہ ہوجائے۔ پس جب دہ صلح کے لئے تیار ہو تو تیمراقدم یہ
اٹھائیں کہ ان دونوں قوموں میں جن کے جھڑے کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی تھی صلح
کرادیں۔ لینی اس وقت اپنے آپ کو فریق مخالف بناکر خود اس سے معاہدات کرنے نہ بیٹھیں
بلکہ اپنے معاہدات تو جو پہلے تھے وہی رہنے دیں۔ صرف ای پہلے جھڑے کا فیصلہ کریں جس کے
سبب سے جنگ ہوئی تھی اس جنگ کی وجہ سے شام کرتے بھٹھ کے فساد کی بنیاد نہ
ڈالیں۔

چوتے یہ امرید نظرر تھیں کہ معاہدہ انصاف پر بہی ہویہ نہ ہو کہ چونکہ ایک فریق مخالفت کرچکاہے اس لئے اس کے خلاف فیصلہ کردو بلکہ باوجو دجنگ کے اپنے آپ کو ٹالٹوں کی ہی صف میں رکھو فریق مخالف نہ بن جاؤ۔ ان امور کوید نظرر کھ کراگر کوئی انجمن بنائی جائے تو دیکھو کہ کس طرح دنیا میں بین الا تو ای مسلح ہو جاتی ہے سب فسادا ہی امر سے پیدا ہو تاہے کہ اول توجب جھڑا ہوتا ہے دو سری طاقتیں الگ بیٹھی دیکھتی رہتی ہیں اور جب و خل دیتی ہیں تو الگ الگ دخل دیتی ہیں۔ کوئی کسی کے ساتھ اور یہ جنگ کو بڑھا تاہے گھٹا تا نہیں۔ اگر و سری طاقتیں آپس میں مل کر بغیراپ خیالات کے اظہار کئے کے پہلے یہ فیصلہ کرلیں کہ عکومتوں کی بخیات کے ذریعہ اس جھڑے کو طے کیا جائے اور سب مل کرمتفقہ طور پر ایک کو نہیں دونوں کویا جس قدر حکومتیں جنگر رہی ہوں سب کو توجہ دلائیں کہ لڑنے کی ضرورت نہیں بین دونوں کویا جس فیر رکھومتیں جنگر رہی ہوں سب کو توجہ دلائیں کہ لڑنے کی ضرورت نہیں بین دونوں کویا جس فیر رکھومتیں کہ خیالات چیش کرواور انصاف کے اس اصل کوید نظرر کھیں کہ وہ پہلے سے کوئی خیالات نہ قائم کرلیں جس طرح جج فریقین کی باتھی سننے سے پہلے کوئی رائے قائم نہیں کرتا۔

پھردونو فربق کی بات من کرایک فیصلہ کریں جو فربق تنگیم نہ کرے سب مل کراس سے لڑیں اور جب وہ ذریہ ہوجائے تو اس وقت اپنے مطالبات اپنی طرف سے نہ چیش کریں بلکہ پہلے ہی جھڑ ہے کو سلجھا دیں۔ کیو نکہ اگر ایسے موقع پر فکست خور دہ قوم کو لوٹنے کی تجویز ہوئی اور ہرا یک قوم نے مختلف ناموں سے اس سے فا کدہ افحانے کی کو شش کی تولاز آن ان فا کدہ افحانے والی قوموں بیں آپس میں بھی جافض اور تحاسد بزھے گا اور جس قوم کو وہ ذریہ کریں گی اس کے ساتھ بھی نیک تعلقات پیدا نہیں ہو سکیں گے اور مجلس بیش اُل قُوامُ سے دنیا کی حکومتوں کو بچی ہمد ردی بھی پیدا نہ ہو سکے گی۔ پس چاہئے کہ اس جنگ کے بعد صرف اس جھڑے کا تصفیہ ہو جس پر جنگ شروع ہوئی محمد کی اور امرکا۔

اب رہا یہ سوال کہ جواخراجات جنگ پر ہوں گے وہ کس طرح برداشت کے جاویں ؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ اخراجات جنگ سب قوموں کو خود برداشت کرنے چاہئیں اور یہ بو جم ہرگز زیادہ نہیں ہوگا۔ اول تواس وجہ سے کہ نہ کورہ بالاا تظام کی صورت میں جنگیں کم ہوجائیں گ اور کسی قوم کو جنگ کرنے کی جرأت نہ ہوگی۔ دو سرے چو نکہ اس انظام میں خود غرضی اور بوالہوی کا دخل نہ ہوگاسب اقوام اس کی طرف مائل ہوجائیں گی اور مصارف جنگ اس قدر تقسیم ہوجائیں کے کہ ان کا بوجہ محسوس نہ ہوگا۔

تیسرے چو نکہ اس انظام کافائدہ ہراک قوم کو پنچ گاکیو نکہ کوئی قوم نہیں جو بنگ میں مبتلاء ہونے کے خطرہ سے محفوظ ہواس لئے انجام کو یہ نظرر کھتے ہوئے یہ خرچ موجودہ اخراجات سے جو تیاری بنگ کی نیت سے حکومتوں کو کرنے پڑتے ہیں کم ہوں گے اور اگر بفرض محال پچھے ذائد خرچ کرنا بھی پڑے تو جس طرح افراد کافرض ہے کہ امن عامہ کے قیام کی خاطر قربانی کریں اقوام کا بھی فرض ہے کہ قربانی کرکے امن کو قائم رکھیں۔ وہ اخلاق کی حکومت سے بالا نہیں ہیں بلکہ اس کے ماتحت ہیں۔

میرے نزدیک سب فسادای اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جو قرآن کریم کی پیش کردہ تجویز سے کیا جاتا ہے (ا) لیعنی آپس کے انفرادی سمجموتوں کی وجہ سے جو پہلے سے کئے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالا نکہ ان کی بجائے سب اقوام کاایک معاہدہ ہونا چاہئے۔

- (٢) جُمَّر ، كو يزهن دين ك سبب .
- (m) حکومتوں کے جنبہ داری کو اختیار کرے ایک فریق کی تمایت میں دخل دینے کے سبب

ے.

(۳) فکست کے بعد اس قوم کے جھے بخرے کرنے اور ذاتی فوا کد اٹھانے کی خواہش کے پیدا ہو جانے کے سبب ہے

(۵) امن عامہ کے لئے قربانی کرنے کے لئے تیار نہ ہونے کے سبب سے۔

ان پانچوں نقائص کو دور کردیا جائے تو قرآن کریم کی بتائی ہوئی لیگ آف نیشنز بنتی ہے اور اصل میں ایسی ہی لیگ کوئی فائدہ بھی دے ستی ہے نہ وہ لیگ جو اپنی ہستی کے قیام کے لئے لوگوں کی مہرانی کی نگاموں کی جبخو میں میٹھی رہے۔

اصل بات یہ ہے کہ مجھی بین الاقوامی جھڑے دور نہ ہوں گے جب تک اقوام بھی اپنے معاملات کی بنیاد اخلاق پر نہ رکھیں گی جس طرح کہ افراد کو کماجا تاہے کہ وہ اپنے کاموں کی بنیاد اخلاق پر رکھیں اسی طرح حکومتوں کو بھی اخلاق کی قلمداشت کی طرف توجہ دلانی چاہئے۔ فساد بعض اسباب سے پیدا ہوئے ہیں۔ پہلے ان کی اصلاح کرنی چاہئے پھر خود جھڑے کم ہوجائیں گے اور اگر باوجود اس اصلاح کے کسی وقت کوئی جھڑا پیدا ہوجائے تو اس کے دور کرنے کے لئے اسلامی اصول پر ایک انجمن اصلاح بنانی چاہئے جو ان جھڑوں کا فیصلہ کرے۔

وہ وجوہ جن سے جھڑئے پیدا ہوتے ہیں چندا خلاقی نقص ہیں۔

(۱) ہید کہ حکومتوں اور رعایا کے تعلقات درست نہیں۔ اگر اسلامی نقطہ نظر کو مد نظر رکھا جائے کہ ہرا یک ملک کی رعایا کا فرض ہے کہ یا تواس حکومت سے تعاون کرے جس کے ماتحت وہ رہتی ہے یا اس ملک کو چھوڑ کر چلی جائے تا دو سروں کا بھی امن برباد نہ ہو تو بھی کسی قوم کو دو سری قوم پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہو کیو نکہ کوئی قوم اس ا مرکو پبند نہیں کرے گی کہ ایک بنجر ملک پر قبضہ کرے۔

اور (۲) یہ نقص ہے کہ مختلف حکومتوں کو یہ بقین ہے کہ ان کی قومیں صرف اس خیال ہے کہ وہ ان کی حکومتیں ہیں ان کاساتھ دینے کو تیار ہیں اس لئے وہ بے خوف ہو کروو سری قوموں پر حملہ کردیتی ہیں اگر مندرجہ ذیل اصل جے اسلام نے پیش کیا ہے قبول کیاجائے کہ تواپنے بھائی کی مدد کر۔ اگر وہ مظلوم ہے تو دو سروں کے ظلم سے اسے بچا اور اگر وہ ظالم ہے تواس کو اپنے نفس کے ظلم سے بچا۔ تو جنگوں میں بہت کچھ کی آجائے۔ اس وقت تو می تعصب اس قدر بڑھ گیا ہے کہ این قوم کاسوال پیدا ہو تا ہے توسب لوگ بلاغور کرنے کے ایک آوا زیر جمع ہوجاتے ہیں اور

یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہماری حکومت کی غلطی ہے تو ہم اس کو سمجھا دیں۔ غرض ایک طرف غداری اور ایک طرف قومی تعصب جنگوں کا بہت بڑا موجب ہیں۔ اور ان کا دور ہونا نہایت ضروری ہے۔

دنیاجب تک اس گرکو نہیں سمجھے گی کہ حُبّ الوطنی اور حُبّ الانسانیت کے دونوں جذبات ایک جگہ جمع ہوسکتے ہیں اس وقت تک امن نہیں ہوسکتا۔ اسلام نے کیا چھوٹے سے فقرے میں اس مضمون کو اداکر دیا ہے اُنصُسُ اُ خَاکَ خَالِماً اُوْمَضْلُوْماً <sup>۲۱۵</sup>۔ یعنی توا پنجائی کی خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم مددکر۔ مظلوم کی اس طرح کہ اسے دو سروں کے ظلم سے بچااور ظالم کی اس طرح کہ اسے دو سروں کے ظلم سے بچااور ظالم کی اس طرح کہ وسروں کے قاس کو ظلم کرنے سے بچا۔

کیالطیف پیرایہ میں حب الوطنی اور حب الانسانیت کے جذبات کو جمع کردیا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے ہم قوموں کو دو سری قوموں پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے روکتا ہے تو وہ حب الوطنی اور کیا ہوگ کہ ہس سے زیادہ حب الوطنی اور کیا ہوگ کہ اس سے زیادہ حب الوطنی اور کیا ہوگ کہ اس سے زیادہ حب الوطنی اور کیا ہوگ کہ اس سے خیات کو خطم کے دمیت سے بچائے ور پھر ساتھ ہی وہ حب الانسانیت کے فرض کو بھی ادا کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے کہ خود زندہ رہواوردو سروں کو زندہ رہن

(۳) تیسراا فلاقی نقص ہے کہ قوی پرتری کا خیال بہت بڑھ گیاہے۔ قرآن کریم فرما تا ہے لا کیشخی قوم کو تقریب لا کیشخی قوم کو تقریب سمجھے۔ شاید وہ کل کو اس سے انچی ہوجائے اور فرما تا ہے بیلک الاکیام نگذاولها بین الناس سمجھے۔ شاید وہ کل کو اس سے انچی ہوجائے اور فرما تا ہے بیلک الاکیام نگذاولها بین الناس سمجھے۔ شاید وہ کل کو اس سے انچی ہو جو جی ایک قوم جو ترقی کی طرف جارہی ہو دو سری قوموں کو حقیر سمجھ کر فساد کا نیج نہ ڈالے کہ کل شاید اس کی باری آئے ہے آج حقیر سمجھا جارہ ہے۔ جب تک کہ لوگ اسلام کی تعلیم کے مطابق سے نہیں سمجھیں گے کہ ہم سب ایک ہی جارہ ہے۔ جب تک کہ لوگ اسلام کی تعلیم کے مطابق سے نہیں سمجھیں گے کہ ہم سب ایک ہی جارہ ہے۔ جب تک کہ تو موں سے قوموں کے گئے ہو ایک ہی فاد دو رین ہوگا۔ لوگوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ قوموں کو پر نہیں چلی آئی اور نہ آئندہ چلے گی بھی فساد دو رین ہوگا۔ لوگوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ قوموں کو زیر و ذیر کرنے والے آئٹ فشاں مادے دنیا سے ختم نہیں ہوگئے۔ نیچرجس طرح پہلے کام کرتی چلی آئی ہے اب بھی کر رہی ہے ہیں جو قوم دو سری قوم سے حقارت کا معاملہ کرتی ہے وہ ظلم کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر چلاتی ہے۔

ا یک اہم سوال تدن میں نہ ہی تعلقات کا ہے اس کے متعلق میں اس قد ر کہنا مذہبی تعلقات عابتاہوں کہ اسلام سبندا ہبسے زیادہ نہ ہی رواداری کا قائل ہے

(۱) مثلاً اسلام تحم دیتاہے کہ کسی نہ ب کے ہزرگوں کو گالیاں نہ دو-

(۲) اسلام اس امر کی تعلیم دیتا ہے کہ سب اقوام میں نبی گز رہے ہیں پس سب نہ اہب ابتداءً الله تعالی کی طرف ہے ہی آئے ہیں ای وجہ ہے کسی نہ ہب کو بگلتی خراب نہیں کما

(۳) اسلام کتاہے کہ مذہب کے لئے جنگ جائز نہیں کیونکہ راستی اور جموٹ میں امتیا ز ہو چکا ہے۔اب دی زندہ ہو گا جو سچائی ہے زندہ ہو تا ہے اور دہی مرے گا جے سچائی مارتی ہے ہیہ ا یک غلط خیال ہے کہ اسلام دین کو تکوار ہے پھیلانے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام توصاف طور پر كمتاب كه ان لوگوں سے لژوجوتم سے لڑتے ہيں اور اس وقت تك لرُوجب تك وہ تم سے لڑتے ہیں۔ کیاجو ند ہب اس ا مرکی تعلیم دیتا ہے وہ تکوار کامؤیّد کملا سکتا ہے؟ اصل بات سے ہے کہ جن لوگوں نے تکوار سے اسلام کومٹانا جا ہاخد انے ان کو تکوار سے ہی مٹادیا اور دفاع کے طور پر تکوار چلانا ہرگز ناپندیدہ نہیں ہوسکتا۔ اگر اسلام تکوار سے بھیلا تھاتو وہ تکوار چلانے والے کہاں ہے آئے تھے؟اور جس ندہب نے ایسے تکوار جلانے والے پیدا کر لئے تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قرمان کرکے باوجو و سارے ملک کی مخالفت کے اس کو دنیامیں قائم کردیا اس نہ ہب کے لئے ہیہ کیا مشکل **تھا کہ وہ دلا کل کے زور ہے دو سرے لوگوں ہے بھی اپنی صدا** تت منوالیتا- یہ الزام اس ند ہب ہر جس نے سب سے پہلے رواداری کی تعلیم دی ہے ایک تخت ظلم ہے اور خد اتعالیٰ نے ای وجہ سے متع موعود علیہ السلام کو بغیر تکوار کے دنیامیں بھیجا ہے کہ تا آپ کے ذریعہ ہے اسلام کو دنیا میں پھیلا کریہ ٹابت کرے کہ اسلام اپنی صدافت کے ذریعہ ہے تھیل سکتا ہے اور زیادہ دن نہیں گزریں ہے کہ ونیاد کھے لے گی کہ وہ بچ مچے پھیل گیا۔

تدن کے متعلق اس تعلیم کے بیان کرنے کے بعد جواس زمانہ کے موعود کی معرفت ہمیں ملی ہے میں اس حصہ تعلیم کے بیان کرنے کی طرف توجہ کرتا ہوں جو حالات مابَعْدُ الْمَوْتِ کے متعلق اسلام نے دی ہے۔

## سوال چهارم

جب ہو دنیا ہوئی ہے خداتعالیٰ کی ہستی کے بعد اگر کوئی سوال دنیا حالات مالکٹکر المکوّت کی توجہ کو اپنی طرف تھنچتا رہا ہے تو دہ "حالات مالکٹر المکوّت " ہیں اور واقع میں جو ذہب کہ مالکٹر المکوّت کے حالات پر کوئی روشنی شیں ڈالٹادہ ایک جسم ہے جان ہے۔ اسلام نے اس مسئلہ پر خاص طور پر زور دیا ہے ملکہ اس قدر زور دیا ہے کہ دو سری اقوام نے اس کے اس اصرار کو بھی اس کے خلاف بطور حربہ کے استعمال کیا ہے۔ مگریہ مسئلہ جس قدر اہم ہے ای قدریار یک اور قابل خور بھی ہے۔

ہم تبھی ایسے مسائل کی تہہ کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ الهام کی روشنی ہمیں ان کی طرف بدایت نہ دے کیونکہ جواس دنیامیں ہے وہ اُس دنیا کے حالات معلوم نہیں کر سکتا نگرا س ہستی کے ذربعہ سے جس کے لئے سب جگہیں مکسال ہیں بیہ دنیااوروہ دنیاان کے علاوہ اور جس قدر دنیا ئیں ہیں سب اس کے لئے آئینہ ہیں کوئی چیز نہیں جو اس سے مخفی ہو۔ پس وہی اس جگہ کا طال بتلا سکتا ہے اور کی وجہ ہے کہ جس قدر لوگوں نے اپنی عقل ہے مابعد الموت حالات کوبیان کرنا جاہا ہے انہوں نے سخت ٹھوکر کھائی ہے اور دو سروں کو بھی ٹھوکر دی ہے۔ کوئی تو بُعْث بُعْدٌ الْمُوّت کے یالکل منکر ہو گئے ہیں 'کوئی اسے بالکل اس دنیا کی طرح ایک دو سری دنیا خیال کرتے ہیں 'کوئی اس کو مان کرارواح کو انعام اور جزاء کے لئے واپس دنیا میں لاتے ہیں کوئی اور مختلف خیالات اس کے متعلق پیش کرتے ہیں لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے متعلق جو تعلیم دی ہے وہ ایسی عجیب اور ایسی جدید اور ایس اعلیٰ ہے کہ یکد م عقل اس سے تسلی یا تی ہے اور فطرت اس کی سیائی کو قبول کرتی ہے اور قانون قدرت اس کی تصدیق کرتا ہے اور جن کومشاہدہ نصیب ہووہ اس کی حقیقت کو بعینہ اپنی آمکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور یقین کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں۔ در حقیقت جس طرح ند بب کے دو سرے حصول میں آپ کی تعلیمات نے جنکی بنیاد یقیینا قرآن كريم برب ايك جرت انكيزا كشاف بيداكياب اي طرح اس حصد ميس بهي ايك بوشيده حقيقت کو آپ نے ملا ہر کیا ہے اور ایک مربستہ را زکو کھول کر دنیا پر ایک عظیم الثان را ز کھولا ہے۔ مگر چو تکہ ا گلاعالم لوگوں کی نظرے بالکل مخلی ہے مخصر تشریح اس کی حقیقت بیان کرنے کے لئے کافی نہیں اور کمی تفصیل کی یہال گنجائش نہیں اس لئے میں اس جگہ ایک مخضر خاکہ تحیینچنے پر کفایت کروں گا۔ کیونکہ نامکمل تشریح سے بیہ بهتر معلوم ہوتا ہے کہ صرف اس علم کے متعلق آپ کی تعلیم کاایک سروپاانسان کے ذہن میں آ جائے پھر جس کے دل میں پیاس ہوگی وہ مزید تحقیق کرسکتا سر پر

یا در کھنا جاہئے کہ مابعد الموت حالت کے متعلق بحث و تدقیق کے ساتھ ہی انسان کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ کیاروح کوئی چیزہے؟اگر ہے توکیا؟اس کے متعلق اسلام کاجواب ہیہ ہے کہ روح فی الواقع ایک چیز ہے جس کے ذریعہ سے انسان ان لطیف علوم کو عاصل کرتا ہے جن کو حواس ظاہری ہے انسان حاصل نہیں کر سکتا-وہ خدااورانسان کے تعلق کامقام ہے اوراس کے جلال کا تخت گاہ۔اے جسم ہے ایسا عجیب تعلق ہے کہ اس کی مثال اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی وہ دماغ کی قوت متفکّرہ اور دل کی قوت منفعلہ کے ذریعہ سے انسانی جسم کی ظاہری قوتوں پر ا بناا ٹر ڈالتی ہے-ای وجہ ہے وہ اس قدر ظاہری حرکات ہے متأثر نہیں ہوتی جس قدر کہ افکار اور جذبات ہے۔ کیونکہ اس کاعلاقہ زیادہ نزانهی دو جگہوں ہے ہے۔ سائنس اب تک اس تعلق کو معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی جو روح اور قلب میں ہے مگرصاحب تجربیہ لوگ جانتے ہیں کہ روح کا قلب سے ایک باریک تعلق ہے جہاں سے دماغ کی طرف وہ تعلق بعض مخفی ذرائع ہے اس طرح منتقل ہو جاتا ہے جس طرح کہ تیل بتی کے ذریعہ ہے اوپر چڑھ جاتا ہے اور دماغ کے اعصاب آگے اسے قبول کرکے اس قابل بناتے ہیں کہ اس میں سے ایسی روشنی پیدا ہو جے لوگ دیکھ سکیں اور ایک حقیقت کاا قرار کریں۔ یہ روح جیسا کہ قرآن کریم ہے معلوم ہو تا ہے کہ کہیں باہر سے نہیں آتی بلکہ رحم ماد رمیں جسم انسانی کی پرورش کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیدا ہوتی جاتی ہے اور در حقیقت جسم میں سے نکلا ہوا ایک خلاصہ ہے اس کی مثال شراب کی سی ب جس طرح جَویا گور اور ایس ہی چیزوں میں سے جب ان کو خاص ترکیب سے سرایا جائے شراب نکل آتی ہے ای طرح جسم رحم مادری میں پچھ الیک کیفیات ہے گذر تاہے کہ اس میں ے ایک لطیف جو ہر نکل آتا ہے جسے روح کہتے ہیں -جب بیہ جو ہرجسم سے اپنا تعلق کامل کرلیتا ہے تو اس وقت انسانی قلب حرکت کرنے لگتا ہے اور انسان زندہ ہوجاتا ہے جسم سے نکلنے کے بعد اس جو ہر کاوجو دایباہی مستقل ہو تاہے جیسے شراب کا-

غرض اسلام کے نزدیک روح مخلوق ہے اور جس وقت بچہ ماں کے بیٹ میں ہو تا ہے اس وقت وہ پیدا ہوتی ہے اور اسلام ہمیں بیہ سکھا تا ہے کہ انسانی روح پیدا ہونے کے بعد ضائع نہیں

🖁 جاتی اس کے بعد اس کے سامنے ایک غیر منقطع زمانہ ہے ۔ جس حالت کو موت کہتے ہیں وہ روح کے جسم ہے الگ ہونے کاہی نام ہے جس کالازمی متیجہ دل کی دھڑ کن کابند ہونااور جسم انسانی کا بے کار ہوجانا ہے۔ اسلامی اصول کے مطابق روح اپنی طاقتوں کے اظہار کے لئے ہمیشہ جسم کی محتاج ہے اور جب مجھی جسم اس کی طاقتوں کے اظہار کے نا قابل ہو جاتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتی ہے۔ جس وقت جسم روح کو چھو ڑتا ہے اس کانام موت ہے جسکے معنے بے حریمت ہوجائے کے ہیں۔ پس جب ہم کتے ہیں کہ فلاں فخص مرگیا تواس کے معنے صرف یہ ہوتے ہیں کہ اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوگئ ورنہ روح فنا نہیں ہوتی بلکہ زندہ رہتی ہے۔ اور اگر کوئی فخص خد اتعالیٰ کو قبول کر تاہے اور اس کی طاقتوں پریقین رکھتا ہے تو وہ یہ یقین ہی کب کرسکتا ہے کہ الله تعالی نے بیر تمام کار خانهٔ عالم ای لئے بنایا ہے کہ انسان اس میں پیدا ہو کر پھے دنوں کھائی کریا اس دنیا کے اسرار قدرت دریافت کرکے فناہو جائے؟ یہ خیال کہ کوئی عاقل ہتی یہ تمام کار خانہ عالم بیہ سورج' چاند' ستارے' زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں اور قدرت کے باریک د رباریک اسرار بناکراس برایک ایسے انسان کو پیدا کرے گی جو صرف ساٹھ 'ستریا سَوسال زندگی بسر کرکے فتا ہوجائے گاایک ایباخیال ہے جسے عقل وضکے دیتی ہے۔ انسان کے لئے اس قدر کا نکات کا پیدا کرنا اور اس پر عثل کے ذریعہ ہے اسے حکم بخشا' چاہتا ہے کہ اس کے لئے اس محدور زندگی کے علاوہ کچھ اور مقصد بھی مقرر کیا گیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ وہ مقصد بیہ ہے کہ انسان کو وائمی زندگی دی جائے اور دائمی ترقیات کا راستہ اس کے لئے کھولا جائے۔ سور ۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ زمین و آسان کی پیدائش اور قدرت کے کارخانہ اور انسان کی طاقتوں کا ذ کر فرماکر دریافت کر تاہے کہ باوجو د اس کے تم خیال کرتے ہو کہ صرف ای دنیا کی زندگی ہے اور موت کے بعد کوئی اور حیات نہیں؟ پھر آخر میں سوال کرتا ہے۔ اُفکوسٹیٹٹ اُنگا خُلَقْنگہ عَبَثًا تَوَانَكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ- فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِللَّهُ إِلَهُ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْکُرِیْم - ۲۷۷ کیاتم یہ سجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یو نمی بطور کھیل کے پیداکیا ہے؟ اور ایک دائی زندگی کاسلسلہ اور دائی ترقیات کاسلسلہ جو بعد الموت جاری ہو گانتمہارے لئے مقرر نہیں کیا؟ ایسا نہیں کیونکہ خداتعالی بلند شان والا ہے اور سچا باد شاہ ہے وہ پلاغرض اور بلا حکمت کام کوئی نہیں کرتا پھروہ ایک ہی خدا ہے اور نہایت یا کیزہ اور دلوں میں عزت پیدا کردینے والی صفات کا ہالک ہے ہیں یہ خیال بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اس نے اس دنیا کوسد انہیں کیاما اس نے توسد اکہا ہے

گراس کی کوئی اہم غرض نہیں رکھی۔

اس حقیقت کے اظہار کے بعد کہ اسلام کے نز دیک مرنے کے بعد بھی انسانی زندگی کاسلسلہ جاری رہتا ہے - اب میں یہ بتان**ا چاہتا ہو**ں کہ اسلام اس زندگی کی جو حقیقت ہمیں بتا تا ہے اس ے معلوم ہو تاہے کہ اگلاجمان کوئی نئی دنیا نہیں ہے بلکہ اسی دنیا کا تسلسل ہے۔ یہ نہیں کہ انسان مرکز کسی وقت تک مُردہ پڑا رہے گااور پھراس کو زندہ کرکے اس کی نیکی اور بدی کے مطابق اس کو کسی اچھی یا بری جگہ میں رکھا جائے گا بلکہ ورحقیقت انسانی روح اپنی پیدائش کے ساتھ ہی اليي طاقتوں كولے كر آتى ہے كه اس كے بعد اس كے لئے فناحرام موجاتى ہے اور غد اتعالى كى صفت تیوم اس کواییئے سامیر کے پنچے لے آتی ہے اس وجہ سے وہ ہلاکت سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ پس موت ایک حالت ہے وو سری حالت کی طرف انقال کا نام ہے اس سے زیادہ اور پچھ نہیں۔ اور اس انقال کی ضرورت قرآن کریم ہے بتا تاہے کہ اگر موت نہ ہوتی تو انسانی روح کالل ر قیات بھی حاصل نہیں کر علق تھی کیو نکہ انسان کی پیدائش ایسے طریق پر کی گئی ہے کہ جب کسی ا مر کا کامل انکشاف اس پر ہو جائے تو مجروہ غلط راستہ پر نہیں جاتا اور کامل انکشاف کے بعد کسی تواب کا ملنا بھی عقل کے خلاف ہے۔ ہم کسی کو اس لئے انعام نہیں دیتے کہ وہ سورج کو جب وہ نِصْفُ النَّهَارِيرِ ہو تا ہے مانتا ہے یا رات اور ون کا قائل ہے لیکن ہم مثلاً ایسے طالب علم کو جو ا متحان میں بیٹھ کرباریک سوالوں کو حل کر تا ہے انعام دیتے ہیں ۔ یا ایسے لوگوں کو جو باریک اسرا ر قدرت کو دریافت کرتے ہیں معزز اور کمرم سجھتے ہیں اور ان کے درجہ کو بلند کرتے ہیں۔ پس انعام صرف خاص محنت اور بوشیدہ ہاتوں کے نکالنے پر ملتاہے اور ایسے کاموں کے کرنے پر ملتا ہے جن میں انسان کو ہمت اور قوت ہے کام لینا پڑے لیکن اگر انسانی ترقیات کادروا زہ اسی دنیامیں شروع ہو جاتا تو بعد میں آنے والی نسلیں ان لوگوں کو دیکھ کرجو اچھے کام کرکے بہت اعلیٰ تر قیات کو حاصل کررہے ہوتے اوران لوگوں کو دیکھ کرجو انبیاء کی مخالفت کی وجہ ہے سخت آفات میں مبتلاء ہوتے خداتعالی کی ہتی پر اور انبیاء کی سچائی پر ایبالقین کرلیتیں کہ آئندہ ان کے لئے ابتلاء اور امتحان کاکوئی موقع ہی نہ رہتااوروہ مستحق بھی نہ رہتیں ۔ پس پیہ ضروری تھا کہ ایمان کو اور اس کے ثمرات کو ایک حد تک ظاہر کیا جائے اور ایک حد تک مخفی رکھا جائے تا کہ وہ لوگ جو 🖁 خد اتعالیٰ کے لئے محنت کرنے والے ہیں اوروہ لوگ جو دنیا کی لذت میں انتماک کرنے والے ہیں ا یک دو سرے ہے متاز ہو جا کیں اور اپنی اپنی قابلیت اور قربانی کے مطابق انعام یا سزایا کیں۔ غرض موت کی تحکمت ان حالات کو انسان کی نظروں سے مخفی رکھنا ہے جو اس کے اعمال کے بتیجہ بیں اس کو پیش آتے ہیں تاکہ وہ فکر اور غور اور عقل اور خثیت اللہ سے کام لے کر حقیقت تک پنچے اور اس کی روح بیں وہ آزاد قابلیت پیدا ہوجو صرف ایسی ہی کوشش کے بتیجہ بیں پیدا ہوا اس کی روح بین خرض موت کی ہیہ ہے کہ انسانی روح ان قابلیتوں کو پیدا کرسکے جن کے بغیر اعلیٰ ترقیات حاصل نہیں ہو سکتیں۔ انسانی جسم ایسا کثیف ہے کہ دنیا کی اطیف چیزوں کا بھی مشاہرہ نہیں کرسکتا کہا ہے کہ ان باریک طاقتوں کو دیکھ سکے جو اس دنیا کے مادے کی نسبت زیادہ لطیف مادوں سے بلکہ یوں کرناچا ہے کہ ان ایل فتی کہ دو ان لطیف امور پروا تف ہوجو اس کی بے انتماء ترقیات کے لئے جدا کرکے موقع دیا جا تا ہے کہ وہ ان لطیف امور پروا تف ہوجو اس کی بے انتماء ترقیات کے لئے ضروری ہیں ہیں جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو اسی وقت دہ ایک اور سڑک پرقدم مار نے گئی ہے اور یہ نہیں کہ اس کو کسی خاص وقت تک کسی خاص کو ٹھڑی ہیں بند کرکے رکھ چھو ڈا

ورحقیقت یہ خیال عقلی ڈ حکوسلوں کا نتیجہ ہے۔ بعض لوگوں نے انسانی زندگی کو ایک امتخان

سے تشبیب دیکر اس کی پوری صورت بُعْدَ الْمُوْت کے حالات میں بھی پیدا کر دی اور جس
طرح امتخان کے بعد برچوں کے دیکھنے تک ایک وقفہ ہو تا ہے انسان کی موت کے بعد ایک وقفہ
تجویز کیا ہے اور پھرا یک دن مقرر کیا ہے جس دن کہ ان پرچوں کا نتیجہ سادیا جائے گا اور کوئی فیل
ہوجائے گا اور کوئی پاس ۔ لیکن گویہ بات تو درست ہے کہ انسانی زندگی کو امتخان کے ایام سے بھی
ایک مشابست ہے گریہ درست نہیں کہ امتخان کی سب صور تیں اس پر منطبق ہوتی ہیں اس کی
مشابست اس قدر انسانی طریقہ امتخان سے نہیں جس قدر کہ قانون قدرت کے ترتی بخش طریق

چنانچہ اسلام بعد الموت زندگی کو انسان کی ابتدائی زندگ سے تشبیبہ دیتا ہے لیمی جس طرح انسان نے نطفہ بلکہ نباتی اور حیوانی زندگ سے رحم مادر میں ترتی کی اور پھر پیدا ہونے کے بعد ایک کمزوری کے زمانہ میں سے گزراجس میں اس نے اس دنیا کے علوم اور عادات کو سیکھا ای طرح وہ مرنے کے بعد مختلف حالات میں سے گزرے گا- چنانچہ قرآن کریم جو لفظ رحم کے متعلق استعال فرما تا ہے جس مقام اور سمال اور اس حالت کے متعلق استعال فرما تا ہے جس مقام اور اس حالت کے متعلق استعال فرما تا ہے جس مقام اور جس حالت میں انسان بعد الموت رکھاجا تا ہے۔ پس مرنے کے بعد انسانی روح کی پہلی حالت اس

نطفہ کی طرح ہوتی ہے جو رحم مادر میں قرار پاتا ہے اور ان اعمال کے مطابق جو دنیا میں انسان نے کئے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک تغیر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اور جس طرح رحم مادر میں بچہ نشو و نما پاتے پاتے ایک الی حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ اس میں ہے ایک اور روح پیدا ہوجاتی ہے اس طرح انسانی روح مختلف حالات میں ہے گزرتے گزرتے ایک ایسا تغیر پیدا کرتی ہے کہ اس کے اندرایک اور روح جو اس دنیا کی زندگی کی روح سے بہت اعلی وار فع اور زیادہ قو تیں اور تیز احساس رکھتی ہے پیدا ہوجاتی ہے جس کے اندرایک ان امور کو جن کو انسان روحانی آئھوں سے و کیھ سکتا تھا جسمانی آئھوں سے ذریعہ سے انسان ان امور کو جن کو انسان روحانی آئھوں سے و کیھ سکتا تھا جسمانی آئھوں سے دیکھ سکتا تھی تھی دیکھ تھی تعریک ماتحت وہ اس میں درج سے تیا رہوتا ہے۔

اس تغیر کے بعد ایک اور تغیر روح میں پیدا ہوتا ہے جے اس دنیا کی چیزوں سے بچہ کی پیدا نئش کے واقعہ سے تشہیب دے سکتے ہیں۔ میہ وہ تغیر ہے جے "حشراِ جساد" کے نام سے موسوم کرتے ہیں جس کے یہ معنی ہیں کہ زمانۂ قبر میں انسان کی نئی زندگ کے مناسب حال جسم اور روح تیار ہو گئے ہیں جس طرح کہ رحم مادر میں جب بچہ کامل ہو جاتا ہے اور روح پیدا ہو جاتی ہے تو پھروہ با ہر آ جاتا ہے اس طرح گویا وہاں وہ اس حالت قبر سے باہر آ جائے گا۔

اس حشر اجماد کے بعد ایک دو سرا زمانہ اسلام یوم حشر کا بتاتا ہے جے بچپن کی عمرے تشہیب دینی چاہئے جس میں وہ اپنے علم اور اپنی عقل کو اپنی نئی زندگی کے لئے ترتی دیتا اور برها تاہے۔ اس زمانہ میں روحوں کی قو تیں اس زمانہ سے جو زمانہ قبر کملا تاہے زیادہ نشو و نمایا فتہ ہوتی ہیں۔ مگر پھر بھی کامل نہیں ہو تیں۔ مگر اس دن کے اثر ات اور تغیرات کے بعد وہ کامل ہوجاتی ہیں اور ان کی حالت اس بالغ بچہ کی طرح ہوجاتی ہے جو اب دنیا کی کیفیات کو پورے طور پر محسوس کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے۔ اس حالتِ کمال کو آخری فیصلہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں جس کے بعد انسان اس آخری حالت کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جسے جنت یا دو زخ کے نام سے موسوم کرتے ہیں جس کے بعد انسان اس آخری حالت کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جسے جنت یا دو زخ کے نام سے موسوم کرتے ہیں جس کے بعد انسان اس آخری حالت کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جسے جنت یا دو زخ کے نام

ان تینوں زمانوں میں انسان اپنی روحانی حالت کے مطابق سکھ یا دکھ پاتا رہتا ہے یعنی پہلی پیدائش کے زمانہ میں بھی جنت یا دو زخ کے دکھ یا سکھ اپنے احساسات کے مطابق پینچنے رہتے ہین اس زمانہ میں بھی جو یوم حشر کملا تا ہے اور بچپن کی عمرے مشابہ ہے وہ دکھ یا سکھ جس سے اس نے اس دنیا میں مناسبت پیدا کرلی تھی پا تا رہتا ہے گو قبر کی حالت سے زیادہ۔ اور پھر آخر میں جب اس کی نئی پیدائش بالکل مکمل ہوجاتی ہے تو اس کی آخری حالت اس دنیا کے جو ان انسان کے مثابہ ہوتی ہے جس نے اپنے احساسات اور ادر اکات کو کامل کرلیا اور اسے اس آخری اور د کھ یا سکھ کے کامل احساسات والی حالت کی طرف منتقل کر دیا جا تاہے جے جنت یا دوزخ کہتے ہیں۔ پس زندگی کا زمانہ تبھی ختم نہیں جزاء وسزامیں کوئی وقفہ نہیں - صرف نئی حالتوں کے ساتھ مطابقت حاصل کرنے کے لئے روح کو دوایسے زمانوں میں سے گز رنایز تاہے جو آ خری اور تکمل عالت سے ادفیٰ درجہ کے ہیں لیکن اس تک پہنچنے کے لئے ضروری ہیں۔ انسانی روح برابر ترقیات کی طرف قدم مارتی چلی جاتی ہے اور ایک حالت سے دو سری حالت کی طرف منتقل ہوتی عِلى جاتى إلى حَرْآن كريم فرماتا إلا ألَّذِينَ تَتَوَقَّهُمُ الْمُلْكِكَةُ طَالِمِنْ أَنْفُسِهِمْ فَالْقُوا السَّلَمَ مَاكُناٌّ نَعْمَلُ مِنْ سُوْمِ بَلَكَي إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ مُبِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ- فَادْخُلُوٓاً أَبْوَابَ جَهَنَّمَ لْحِلِدِيْنَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْكُتَكَبِّرِيْنَ ٢٦٨ - ٱلَّذِيْنَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَالِيَّكَةُ مَلَيِّبِيْنَ يَقُونُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ١٢٥ ووول بن كَي فَرَقَت روح قبض کرتے ہیں در آنحالیکہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کررہے تھے وہ لوگ فرشتوں کو صلح کا پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے ۔وہ کہیں گے کہ ہاں ہاں تم مُرے کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے ۔ جاؤ دو زخ کے دروا زوں میں داخل ہو جاؤ اوراس میں رہو- پس تکبر کرنے والوں کا کیا ہی ٹراٹھ کا تاہے- اور جن لوگوں کی فرشتے اس حالت

رسول کریم اللہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا الْقَبُنُ رُوْضَةٌ بِّنْ رِیَاسِ الْجَنَّةِ اَوْحُفُرُةٌ مِنْ مُنَا لِ مُحْمَدِ النَّادِ الله قردوزخ كاگرها موتى ہے۔ پس معلوم ہواكدانانى روح برابرزندگى كى حالت ميں رہتى ہے اور اس سرك پر مرنے كے ساتھ ہى چل يرقى ہے جواس نے استے الله تياركى تقى۔

میں روح قبض کریں گے کہ وہ پاک ہوں گے اور فرشتے ان کو کہیں گے تم پر سلامتی ہو-جاؤا پے

اعمال کے سبب سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔

ند کورہ بالا حدیث میں جو قبر کالفظ آیا ہے اس سے بید دھو کا نہیں کھانا چاہئے کہ اس سے وہ مٹی کی قبر مراو ہے جس میں جسم رکھاجا تا ہے نہیں بلکہ اس سے مراد وہ مقام ہے جس میں ارواح رہتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تاہے مجمّةاً مَا تَدُ فَاَقْبَسُ دُ اُ<sup>ا کا</sup>۔ ہرا نسان کو خد انعالی مار کر قبر میں ڈالتا ہے۔ اب یہ بات ظاہر ہے کہ ہراک فخص قبر میں داخل نہیں کیا جاتا بلکہ بہت سے لوگ جلائے جاتے ہیں بعض کو جانو ر کھا جاتے ہیں بعض سمند رمیں غرق ہو جاتے ہیں۔ پس اس قبر سے مراد وہ مقام ہے جمال ارواح رہتی ہیں نہ یہ قبر جس میں بے جان جسم پڑا ہو تا ہے تا افتراق و تحلیل کے ایدی قانون کو اینے اوبر یو را کرے۔

اس امرے بتانے کے بعد کہ اسلام تواب وعذ اب اخروی جسمانی ہیں یا روحانی؟ انسانی روح کی مابعد الموت عالث کیا

بتا تا ہے۔ اب میں اس سوال کے متعلق اسلام کی تعلیم بتانا چاہتا ہوں کہ ایکلے جہاں کی نعتیں یا سزائیں جسمانی جیں یا روحانی ؟

سویا در کھنا چاہیے کہ اسلام کے زددیک اسلام جان کی کیفیات جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی ۔
جسمانی تو وہ ان معنوں میں ہیں کہ روح انسانی معارتی کرکے اپنے لئے ایک جسم تیار کرلے گی۔
اس دہاں کی لذات اور تکالیف ای طرح مرئی صورت میں متعقل ہو تی جس طرح کہ اِس دنیا میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور روحانی ان معنوں میں کہ وہ اس مادہ کی نہیں ہوں گی جس مادہ کی اس دنیا کی چیزیں ہیں اور یہ ہو بھی کب سکتا ہے کید نکہ اس دنیا سے روح کو دو سرے جمان میں منتقل تو ای وجہ سے دوان میں اور یہ ہو بھی کب سکتا ہے کید نکہ اس دنیا سے دوح کو دو سرے جمان میں منتقل تو ای وجہ سے دوان العیف طاقتوں کو حاصل کرے جن کے ذریعہ سے وہ ان العیف طاقتوں کو حاصل کرے جن کے ذریعہ سے وہ اور اس فتم کے دود ھا در ای فتم کے شد ہوتے ہیں اور ای فتم کی آگ اور ای فتم کے موج اور ہے جسے کہ اس دنیا ہیں ہے تو روح کو جسم سے جدا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر تو چاہئے تھا کہ جسم ہی کے ساتھ اس کو اٹھالیا جا تا اور جبکہ دہاں کا جسم بھی موجودہ روحانی حالت کے مشابہ ہے تو اس کی غذا کیں دود ھا در شہد اور اس کی سرا آگ اور یہاں سے میوں کو استعال کر سکتی ہے کہ وہاں کا در یہاں کے میووں کو استعال کر سکتی ہے کہ وہاں وہ ان کو استعال کر سکتی ہے کہ وہاں وہ ان کو استعال کر سکتی ہے کہ وہاں کو استعال کر سکتی ہے کہ وہاں وہ ان کو استعال کر سکتی ہے کہ وہاں وہ ان کو استعال کر سکتی ہے کہ وہاں وہ ان کو استعال کر سکتی ہے کہ وہاں وہ ان کو استعال کر سکتی ہے کہ وہاں وہ ان کو استعال کر سکتی ہے کہ وہاں وہ ان کو استعال کر سکتی ہے کہ وہاں وہ ان کو استعال کر سکتی ہے۔

غرض میہ درست نہیں کہ مرنے کے بعد انسان اس دنیا کی قشم کی چیزوں سے عذاب یا ثواب دیا جائے گالیکن میہ ضرور ہے کہ وہاں لطیف روحانی اجسام کے ساتھ بعض چیزیں متعقل ہو کر انسان کے سامنے چیش ہو نگی۔ ہدوں کے سامنے سزا کی چیزیں اور نیکوں کے سامنے نیکی کی چیزیں۔ کیونکہ زندگی کی حقیقت کامل طور پر محسوس نہیں ہو سمتی جب تک لطیف چیزا بنی لطافت کے کیونکہ زندگی کی حقیقت کامل طور پر محسوس نہیں ہو سمتی جب تک لطیف چیزا بنی لطافت کے

مطابق ایک جسم نہ رکھے ہراک روح ایک جسم کی مختاج ہے ۔ ادنیٰ روح کثیف جسم کی اور اعلیٰ روح لطیف جسم کی ۔ پس چو نکہ ارواح وہاں بھی ایک جسم رکھیں گی بیہ بات ضروری ہے کہ ان کے سامنے چیزیں اس طرح محسوسات خارجیہ کے ذریعہ سے پیش ہوں جس طرح کہ اس دنیا میں پیش ہوتی ہیں گرچو نکہ وہ جسم روحانی ہو نگے اور اس قسم کے نہیں ہو نگے اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ۔ متعقلات مجمی اس دنیا کی چیزوں کے مقابلہ میں روحانی ہوں۔

لیکن جس طرح اس دنیا میں علاوہ جسمانی کیفیتوں کے ایک روحانی کیفیات بھی ہوتی ہیں اس طرح اُس دنیا کی اُس اعلیٰ اور نئی پیدا شدہ روح کے لئے اِس دنیا کی روحانی حالتوں سے اعلیٰ روحانی حالتیں ہوں گا۔ تواب کی بھی اور عذاب کی بھی۔ پس اسکلے جمان کی نعتیں بھی اور عذاب بھی جسمانی اور روحانی مولئے۔ اُس طرح جس طرح اِس دنیا میں دکھ اور سکھ کی حالت جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی ہوتی ہے لیکن اُس دنیا کی حالتیں اِس دنیا کی حالتوں سے اعلیٰ ہوں گا۔ وہاں کی جسمانی حالت بہت ہی ارفع اور اعلیٰ جوگ اور روحانی حالت بہت ہی ارفع اور اعلیٰ ہوگ۔ اور گلی جسمانی حالت بہت ہی ارفع اور اعلیٰ ہوگ۔

قرآن کریم ہے شک ابعد الموت حالات کے متعلق سزا کے لئے آگ اور سردی اور طوقوں وغیرہ کاذکر کرتا ہے اور انعام کے طور پر سابوں اور پانیوں اور دورہ اور شد کاذکر کرتا ہے گر ساتھ ہی وہ یہ بھی فرماتا ہے فلا تشکلہ نفش میں آ اُخیفی لھٹم بین قُرَّةِ اُغینِ جَزَاءً 'بِمَا کَانُوْا یَعْمَلُونَ مَانا ہے فلا تشکلہ اس کے لئے بسب اس کے اعمال کے کانُوا یعْمَلُونَ مَانا ہے کہ بنت کی میں فتم کی آ تھوں کی ٹھنڈک کا سامان میا کیا گیا ہے؟ اس طرح حدیث میں ہے کہ بنت کی تعمیں ایس کہ انگر تشمیل کے ایس طرح حدیث میں ہے کہ بنت کی تعمیں ایس کہ انگر آئٹ ولا آڈئ سمیعث ولا خصار علی قلب بھر اس کے اب اگر مشکل ہوں نے تعمیل ندازہ کر سکتا ہے۔ اب اگر موان ای نوازہ نوان ان کا اندازہ کر سکتا ہے۔ اب اگر میں کر سکتا۔ بس یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ نعتیں بالکل ہی اور قتم کی ہیں اور اس طرح دہاں کے عذاب بھی۔

ای طرح اللہ تعالی ایک جگہ فرماتا ہے کہ جنتیوں کے سامنے جب جنت کے میوے رکھے جائیں گے تو وہ نعت ہے جو ہمیں پہلے جائیں گے تو وہ نعت ہے جو ہمیں پہلے دی گئی تھی۔ اللہ تعالی اس قول کے متعلق فرماتا ہے واُتُوا بِدِ مُتَصَابِدًا مُحَدِّد وہ ملتی جلتی دی گئی تھی۔ اللہ تعالی اس قول کے متعلق فرماتا ہے واُتُوا بِدِ مُتَصَابِدًا مُحَدِّد وہ ملتی جلتی

چیزیں ویبے جائیں گے۔ یعنی وہ چیزیں ونیا کی سی چیزیں نہیں ہوں گی مگراپنی ظاہری شکلوں میں ان ہے مشابہ ہوں گی۔

اصل بات یہ ہے کہ روح گو جسم کی طرح جسمانی چیزوں کو استعال نہیں کرتی لیکن جسم کے سرور سے حصہ ضرور لیتی ہے اور ای طرح جسم کی تکالیف سے حصہ لیتی ہے۔ پس چو نکہ ونیاوی چیزوں سے وہ مانوس ہے اس کی خوثی اور اس کے رنج کو مکمل کرنے کے لئے وہاں کی چیزیں ونیاوی چیزوں کی شکل میں متعقل ہوں گی۔

قرآن کریم نے اَبَعْدَ الْمُؤْٹ کی روحانی حالتوں کے سمجھنے کے لئے ایک لطیف مثال دی ہے اس ہے انسان اچھی طرح اُس جمان کی کیفیت کو اس حد تک کہ اس دنیا کی قوتوں کے ساتھ سمجھ مِن آكَتَىٰ ہے سمجے كُلّاہِ - فرما تاہے ۚ اُللّٰہُ كِتَوَفِّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مُؤتْهَا وَالَّتَٰقُ لَمْ تُمُتُ فَيْ مُنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَطَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاَنْحَرَى اِلِّي أَجَلِ مُّسَمِّىً إِنَّا فِي ذَلِكَ لَا يُتِ لِتَقُوم تَيْتَفَكَّوُونَ ٢٤٦ الله تعالى روح قبض كرتام لوكول کی موت کے وفت اور جو نہیں مرتا اس کی نیند میں۔ پس روک رکھتاہے اس روح کو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہو تا ہے اور واپس کردیتا ہے دو سمری کو ایک مدت مقررہ تک کے لئے۔اس میں بہت سے نشانات ہیں اس قوم کے لئے جو فکر کرتی ہے۔ یعنی خواب کی عالت میں بھی روح کا تعلق جسم سے عارضی طور پر الگ ہو تا ہے اور اس پر انسان مابعد الموت حالت کا قیاس کر سکتا ہے چو نکہ یہ علیحد گی عارضی ہوتی ہے اس لئے دماغ کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہتا ہے اور اس وجہ ہے انسان ان کیفیتوں کو یاد رکھ سکتا ہے جو روح کو جسم سے علیحد گی کے وقت پیش آتی ہیں ۔ اللہ تعالی فرما تاہے کہ جولوگ فکر کرنے والے ہیں ان کے لئے اس میں بہت بڑے فوا کد ہیں ۔ لیٹنی وہ اس کے ذریعہ سے روح کی کیفیت اور ان کے اعمال اور مابعد الموت کے حالات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب خواب کی حالت پر غور کرکے دیکھو۔ اس میں گو جسم آ رام سے سویا ہوا ہو تا ہے گر انسان اپنے آپ کو دو سری ٹنکلوں میں دیکھتاہے اور مختلف جگہوں کی سیر کرلیتا ہے اور جن چیزوں کو دیکھتاہے وہ جسم رکھتی ہیں گران کا جسم ویسانہیں ہو تا جس فتسم کا کہ ان مادی چیزوں کا-ہاں بھی تمھی وہ جسم ایساکامل ہوجاتا ہے کہ اس کے آثار جسم پر بھی نمودار ہوجاتے ہیں اور جوصاحب تجربہ ہیں وہ اسے جانتے ہیں۔ میں نے خود اس کا کئی ہار مشاہرہ کیا ہے چنانچہ ایک دفعہ میں روزے میں تھااور مجھے پاس کی سخت تکلیف تھی جبوہ تکلیف حدیے بڑھ گئی تومیں نے دعا کی اور میں

نے ویکھا کہ معاایک غنو وگی کی حالت جھے پر طاری ہوئی اور ایک پیاس بجھانے والی چیز میرے منہ میں ڈالی گئی۔ یہ کیفیت ایک سینڈ کی تھی اس کے بعد وہ حالت بدل گئی اور میں نے ویکھا کہ وہ پیاس کی حالت بالکل جاتی رہی اور یوں معلوم ہوا کہ جس طرح خوب پانی پی لیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسے بہت ہے تجربات لکھے ہیں حتیٰ کہ آپ نے عین بیداری میں روحانی جسم کے ساتھ حضرت مسیح ناصری کو دیکھا ہے اور دیر تک ان سے مسیحیت کی خرابیوں اور ان کی اصلاح کے متعلق گفتگو ئیں کی ہیں اور ایک وفعہ تو آپ نے ان کے ساتھ مل کر کھانا بھی کھایا ہے۔ اس یہ باتیں ان لوگوں کے لئے جو ان علوم سے واقف تمیں ایک وہم اور دماغ کی خرابی سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتیں گر جو لوگ صاحب تجربہ ہیں اور روحانی علوم کے ماہر ہیں وہ ان زیادہ حقیقت نہیں رکھتیں گر جو لوگ صاحب تجربہ ہیں اور روحانی علوم کے ماہر ہیں وہ ان کیفیتوں کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ بھی یا در کھنا چاہے کہ میری مراد روحانی علوم سے اس کیفیتوں کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ بھی یا در کھنا چاہے کہ میری مراد روحانی علوم سے اس کیفیتوں کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ بھی یا در کھنا چاہے کہ میری مراد روحانی علوم سے اس اور ان کاروحانی حالتوں سے کچھ تعلق نہیں ہو رحانی حالتوں کی کیفیات ہی اور ہیں۔ اور ان کاروحانی حالتوں کی کیفیات ہی اور ہیں۔

غرض ہیہ کہ خواب کاعالم اور کشف کاعالم عالم الم خوری کے لئے ابطور مثال کے ہے اور اس پر انسان اس عالم کا قیاس کر سکتا ہے جس طرح خواب میں سب چیزیں روحانی ہوتی ہیں مگر پھرا یک جسم بھی رکھتی ہیں اس طرح اگلے جہاں میں ہو گا کہ وہاں کی چیزیں جسم تو رکھیں گی لیکن وہ جسم روحانی ہوگااور ان کے علاوہ ان سے اعلیٰ کیفیات خالص روحانی ہوں گی۔

قرآن کریم اس واقعہ کی حقیقت پہیان کرتا ہے کہ اس دنیا کے اعمال متبقل ہو کروہاں انسان کے سامنے آئیں گے وہاں کا پانی نہیں ہو گا گراس دنیا کا عمل بر شریعت- اور دودھ نہیں ہو گا گر علم اللی جو اس دنیا میں حاصل کیا گیا تھا اور میوے نہیں ہونے گروہی لذت اور سرور جو خدا تعالیٰ کی اطاعت میں روح اس دنیا میں محسوس کرتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گُلُّ اِنستانِ اَلْوَرْمُنٰہُ طَنِّورُهُ فِی عُنْقِمِ وَنُعْجُوجُ لَهُ یَوْمُ الْقِیلَةِ کِتٰباً یَلْقُلُهُ مَنْشُورٌا ۔ اِقْرَا کِتَابِکُ کُفی بِنَفْسِکُ الْیَوْمُ عُلَیْکُ حَسِیباً ۔ ۲۲۲ ہم ایک انسان کے ساتھ اس کے کتابک کفی بِنفیسِک الْیَوْمُ عَلَیْکُ حَسِیباً ۔ ۲۲۲ ہم ایک انسان کے ساتھ اس کے عمل کی چنا جہا تے ہیں وہ بھی اس سے جدا نہیں ہوتے گوان کے اثر ات مخفی ہوتے ہیں لیکن قیامت کے دن ہم ان اعمال کواس طرح کردیں گے گویادہ ایک تباب ہے جے وہ کھول کر پڑھ رہا تھی اس وقت وہ اپنے اثر ات کو ظاہر کردیں گے اور ایک ایک عمل جو انسان نے اس دنیا میں نیا تھی اور ایک ایک عمل جو انسان نے اس دنیا میں نیا تھی اور ایک ایک عمل جو انسان نے اس دنیا میں نیا تھی وہ اپنی نام کا ہے گا ور اس دنیا کی زندگی کو اپنے مطابق ڈھالے گا۔ پھر فرما تا میں کیا تھاوہ اپنا نتیجہ وہاں ظاہر کرے گا اور اس دنیا کی زندگی کو اپنے مطابق ڈھالے گا۔ پھر فرما تا میں کیا تھاوہ اپنا نتیجہ وہاں ظاہر کرے گا اور اس دنیا کی زندگی کو اپنے مطابق ڈھالے گا۔ پھر فرما تا

ہے ہم انسان سے کمیں گے اب اپنی میہ کتاب پڑھتا رہ لینی ان اعمال کے مطابق ترقی یا تنزل ماصل کر اور ان کا نتیجہ مجھات۔ ہمیں تیما حساب لینے کی ضرورت نہیں۔ تیما نفس خود تجھ سے حساب لیتا رہے گا۔ لینی جواثر ات تیمرے اعمال نے پیدا کئے ہیں وہ تیمرے لئے سزا کے طور پر بھی اور انعام کے طور پر کافی ہیں ہمیں کی نئی سزا اور ہزاء کے دینے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو میہ آیت کس وضاحت سے بتاتی ہے کہ اگلے جمال کی نعمیں اور سزائیں ای دنیا کے اعمال کے تمثلات ہیں۔

ایک دو سری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے اِنَّ الْاَبْزَازِ یَشْرُ بُوْنَ مِنْ کَاْسِ کَانَ مِزَاجُهَا کَافُورُا اِ عَیْنَا یَّشُرُ بُونَ یَکُورُ اِ اللّٰهِ یَفَجِّرُونَهَا تَفْجِیرًا مُنَا اِ اَلْمِی کَانَ مِزَاجُهَا کَافُورُی مِو کَالِعِی وہ ناجا مَزجوشوں کو دبانے والے ہوں گے۔ایے پیالوں سے پیکن کے جن کا اُر کافوری ہوگالعِی وہ ناجا مَزجوشوں کو دبانے والے ہوں گے۔ایے چشموں سے وہ پیالے بحرے جائیں گے جو چشے کہ مومنوں نے بری محنت سے پھوڑے ہیں۔ یعنی دنیا میں جو عمل وہ کرتے رہے ہیں وہی بطور مثال اس وقت چشموں کی صورت میں ظاہر ہوں گے وہ کوئی الگشے نہیں۔

ای طرح قرآن کریم فرماتا ہے۔ وَمَنْ کَانَ فِنْ هَٰذِمْ اَعْمَٰی فَهُوْ فِی الْاَحِمَٰةِ اَعْمَٰی فَهُوْ فِی الْاَحِمَٰةِ اَعْمَٰی الله بِعِنْ جس نے اَعْمَٰی الله تعالیٰ کواپی روحانی آتھوں سے نہیں دیکھاوہاں چونکہ یمی روح بنزلہ جسم کے ہوگ وہ ایٹے آپ میں اندھوں کی فتم کی ایک کیفیت محسوس کرے گا۔

ایک اور جگہ فراتا ہے و مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ فَانَّ لَهُ مَعِیْشَةً مَنْکَا وَنَحْشُرهُ يُومُ الْقَيْلَةِ اَعْلَى وَقَدْکُنْتُ بَصِیْرًا-قَالَ کَذَلِکَ اَتَنْکَ اَیْتُنَافَنَسِیْتَهَا وَکَذَلِکَ الْیَوْمُ تُنْسُنَی آنکُ اِیا فَضِ جواس دنیا میں میری یادے بے پرواہ رہتا ہے اور جھے خلاش کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتاوہ الی ذندگی ہر کرے گاجو اس کی روحانی طاقتوں کو بالکل محدود کرتی چلی جائے گی اور آخر نتیجہ یہ نظے گاکہ اس کی روح جب پی طاقتوں کو مکمل کرلے گی اور وہ دوت آئے گاجو دو سری روحانی زندگی کے لئے بہنزلہ پیدائش کے ہے تو وہ اندھا ہو گاگویا نئی پیدائش میں وہ اندھا ہی پیدا ہو گا۔ تب وہ گھراکر کے گاکہ خدایا یہ کیا ہوا؟ کہ میں تواس دنیا میں موجاکھا تھا اب تو نے جھے اندھا کیوں پیدا کیا ہے اس پر اللہ تعالی فرائے گاکہ اس طرح تو نے جھوڑ میں کے لئے چھوڑ

دیا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ الکلے جمال کا اندھا بن اِس دنیا کے روحانی اندھے بین کے سبب ہے ہوگا۔

پس صاف ٹابت ہے کہ اسلام کے نزدیک اس کے جمال کے تمام دکھ اور سکھ کے سامان گو

ایک فتم کا جسم رکھیں گے گر ہوں گے اس دنیا کے اعمال کے تمثلات نہ کہ کوئی نئی چز۔ تفصیلی
طور پر بھی جو چیزیں اس کھے جمان کی بتائی ہیں ان سے بھی امر معلوم ہو تاہے۔ چنانچہ قرآن میں فرما تا
ہے کہ جنت میں ایک فتم کی شراب ملے گی گر فرما تا ہے کہ وہ شراب الی ہوگی کہ دل کو پاک
کرے گی۔ اب یہ امر طاہر ہے کہ جسمانی چیز دل کو پاک نمیں کر عتی پس شراب سے مرادون ی
محبت النی ہے جو اس دنیا میں انسان کو فد اتعالیٰ سے حاصل تنی و بی اس کے جمال میں شراب کی شکل
میں دکھائی جائے گی جس طرح کہ خواب میں انسان روحانی حالتوں کو جسمانی تکلوں میں دیکھا ہے
چنانچہ جب اس شراب کو انسان سے گائو چو نکہ محبت النی ہی اس شکل میں متمثل ہوگی کوئی مادی
شراب نہ ہوگی اس لئے اس سے دل پاک ہو نئے اور خداکی محبت اور بھی ہوھے گی۔

خلاصہ کلام ہے کہ اسلام نے اسلام نے اسلام نے اسلام نے اسلام نے جمان کی تعتوں اور اسلے جمان کی سزاؤں کو جمال جسمانی قرار دیا ہے اور در حقیقت کی اصلی اور صحیح کیفیت ہے۔ جن لوگوں کو اصل حقیقت معلوم نہ تھی انہوں نے یا تو ان کو جسمانی ہی قرار دے دیا ہے یا صرف قلبی کیفیات سمجھ لیا ہے حالا نکہ دونوں امور عقل کے ظاف ہیں۔ نہ وہاں جسمانی چیزیں ہو سکتی ہیں اور نہ خالص قلبی احساسات اس غرض کو پورا کر سکتے ہیں اور نہ کوئی لطیف شئے جو محلوق ہو بغیرا کیا اظہار کر سکتی ہے۔

## اگلے جمان کے عذاب اور ثواب کہاں اور کس صورت میں ہونگے؟

ایک سوال سے ہے کہ عالم آخرت کے عذاب اور ثواب کمال ہو نگے؟ اور کس صورت میں ہوں گے؟ اور کس صورت میں ہوں گے؟ اس سوال کا جواب اسلام نمایت ہی لطیف پیرا سے میں دیتا ہے جس کے مقابلہ میں دو سرے ادیان بالکل خاموش ہیں-اسلام ہمیں سے بتا تاہے کہ دو زخ در حقیقت ان عذا بوں کانام ہے جو حواس سبعد کے ذریعہ سے محسوس ہونگے چنانچہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما تاہے گیا

سات د روا زوں میں سے ہراک میں ہے دوز فی کاایک حصہ گز رے گا۔ لیکن جو نکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم دوزخی ہویا جنتی ہراک انسان کو مکمل طا ہر کر تاہے یہ نہیں بتا تا کہ اس کے گلزے کئے جائیں گے۔اس لئے سات د روا زوں ہے انسان کاایک ایک ٹکڑا داخل ہو ناد ر حقیقت اس ا مریر دلالت کرتا ہے کہ دوزخ کو سات حواس کے ذریعہ سے انسان محسوس کرے گاپس گویا سات دروا زوں کے ذریعہ سے وہ دو زخ میں داخل ہو گااور ہراک دروا زہ میں ہے اس کاایک حصہ داخل ہو گالینی ایک حصہ بینائی کے ذریعہ ہے 'ایک حصہ شنوائی کے ذریعہ ہے 'ایک حصہ قوت شامہ کے ذریعہ سے 'ایک حصہ قوت ذا گفتہ کے ذریعہ سے 'ایک حصہ قوت لامیہ کے ذریعہ ے 'ایک حصہ قوت حامہ کے ذریعہ سے جسے سنس آف ٹمیر پچرکتے ہیں یعنی حس حرارت اور جسؓ برودت کے ذریعہ سے اور ایک قوت فاعلیہ کے ذریعہ ہے جے مسکولر سنس کتے ہیں۔ ان سات جسّوں ہے انسان تمام گناہ کر تاہے یا تو آ نکھ کے ذریعہ ہے گناہ کر تاہے کہ یہ چیزوں کو ویکھتاہے یا بدی کی نگاہ ڈالتاہے یا کان کے ذریعہ ہے گناہ کرتاہے کہ غیبتیں سنتاہے کخش سنتاہے یا ناک کے ذرایعہ سے گناہ کر تا ہے کہ جس چیز کو نہیں سو نگھنا جا ہے تھاا ہے سو نگھتا ہے یا ذا کقیہ کے ذربعہ سے کرتا ہے کہ ایسی چیزوں کو کھاتا ہے جو شیں کھانی چاہئے تھیں یا لامسہ کے ذریعہ سے گناہ کر تا ہے کہ نرم بستراور فرشوں کی خواہش اس کو بنی نوع انسان کے لئے مشقت اٹھانے میں روک ہوتی ہے یا پھرگری اور سردی کے ڈ رکے مارے نیک کاموں میں سستی کر تاہے اور یا ستی اور غفلت کے سبب سے اپنے جسم کو تھکان سے بچانے کے لئے نیک کاموں کو مترک کر دیتا، اد حورا چھو ژ دیتاہے۔

غرض سات ہی حواس ہیں جو انسان سے بدی کراتے ہیں اور کی سات حواس انسان سے نیکیاں بھی کراتے ہیں۔ پس جہنم کے سات دروا زوں سے جن کے ذریعہ سے انسان جہنم میں داخل ہو گاوہی سات حواس مراد ہیں جن کے واسطہ اور سبب سے انسان دنیا ہیں گناہ کر تا تھاعالم آخرت میں کی مارت جو اس مراد ہیں جن کے واسطہ اور سبب سے انسان دنیا ہیں گناہ کر تا تھاعالم آخرت میں ہی اس کے عذاب چکھانے کا موجب ہونگے کیونکہ بوجہ بدی کی عادت ہونے کے ان سات جسمانی حواس کے مقابلہ میں سات روحانی حواس کمزوراور بیار ہوجائیں گے اور بیاری کی وجہ سے وہ اس دکھ اور عذاب کو محسوس کریں گے جوا گلے جمان میں غلط کاروں کے لئے مقرر ہے۔ چنانچہ ان ساتوں قتم کے عذاب کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ رؤیت کے عذاب کے متحلق ہے۔ چنانچہ ان ساتوں قتم کے عذاب کے متحلق

فرماتا ہے وَلُوْ یُوئی الَّذِیْنَ طَلَمُوْاً اِذْیَرَوْنَ الْعَذَابَ ۲۸۲۔کاش منکرین اس وقت کانظارہ این فرماتا ہے این کو دکھائے جائیں گے جن کی وجہ سے ان کو تکلیف معلوم ہوگی رسول کریم اللّا کانٹیا فرماتے ہیں کہ سانپ اور پچھو اور اس قتم کی اور چیزیں ان کو نظر آئیں گی۔۲۸۳۔

قوت سامعہ کے عذاب کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے إذاراً تَهُمْ مِیْنَ مُکَانِ بَعِيْدٍ سَبِعُوا لَهَا تَغَيَّطُا وَرَفِيْرًا ۲۸۳۔ جبوہ دو زخ کے سامنے آئیں گے قواس کی تیز آوا زاور چیخ سنیں گے بعنی اس کے شعلوں کی آواز نهایت ڈراؤ نے طور پر نکلے گی جوخودا یک عذاب ہوگ۔ قوت شامتہ اور ذا نقہ کے متعلق فرماتا ہے ویسُقٹی مِنْ مَنَاوٍ صَدِیْدٍ یَّتَجَرَّعُهُ وَلاَ یَکَادُ یَسِینُهُ وَ ۲۸۵ وہ گذرے اور میلے پانی چینے کو دیئے جائیں گے جن کو بد مزے اور بو کے سب سے وہ نگل نہیں سکیں گے۔

چھوٹے کے عذاب کے متعلق فرماتا ہے لکٹ مِنْ جَهَنَّم مِهَادَ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ عَوْالْ بِعَلَى اللَّهُ مِنْ جَهَنَّم مِهَادَ وَمُنْ فَوْقِهِمْ عَوَالْ بِعَلَى اللَّهِ مِهَادَ وَمِنْ فَوْقِهِمْ عَوَالْ بِعَلَى اللَّهِ مِهَادَ وَمِنْ مِهَا اللَّهِ عَوْاللَّهِ مِهَا اللَّهُ وَاللَّهِ مَكَانًا مَنْ مِنْ اللَّهُ مُكَانًا مَنَيِّقًا مُكَانًا مَنِيقًا مُكَانًا مَنِيقًا مُكَانًا مَنْ مِنْ اللَّهُ مُكَانًا مَنْ مَنْ اللَّهُ مُكَانًا مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُكَانًا مِنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

بری اور سردی کے عذاب کے متعلق فرماتا ہے ۔ فَلْیُدُوْقُوْمُ حَبِیْمٌ ۖ وَّغَسَّاقٌ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اس عذاب کو چھوگری اور سردی کاعذاب -

اس عداب و پھوس کا اور سروی اور اب استعمل فراتا ہے گوجوں نیو کمئینہ خاشعة علمیاتی مسکولر سنس کے عذاب کے متعلق فراتا ہے گوجوں نیو کمئینہ خاشعة علمیاتی نامیبی کے مند نکلے گا۔
نامیبی کی ساتوں حواس کے عذاب قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ اور اس سے مرادان کے ساتوں روحانی حواس کے عذاب ہوجانے سے ہس کے باعث وہ عذاب میں جتاء ہوں کے چو تکہ انہوں نے اس دنیا ہیں خدا کی نعمت لیعنی حواس کو برے طور پر استعمال کیا تھا اس کا نتیجہ یہ وگا کہ روحانی زندگی میں ان کے حواس بالکل بیار ہونگے اور ہر چیزان کے لئے عذاب بن جائے گی۔ انہی حواس کو جن لوگوں نے نیک طور پر استعمال کیا ہوگا ان کے لئے عذاب بن جو جائے گی۔ انہی حواس کو جن لوگوں نے نیک طور پر استعمال کیا ہوگا ان کے لئے وہ آرام کا موجب ہوجائیں گے۔ کیونکہ صبحح استعمال سے چیزی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ نیکو کاروں کے جو انعام ہوجائیں ہے۔ چینانچہ نیکو کاروں کے جو انعام

قرآن کریم نے ہتائے ہیں وہ بھی ان ساتوں حواس ہے تعلق رکھتے ہیں ہر حش کو لذت طا ہوگی کیونکہ وہ تندرست ہوگی کیاتم دیکھتے نہیں کہ سورج کی خوشگوا ر روشنی جو آٹکھوں کے طرادت کاموجب ہوتی ہے اور دل اس سے فرحت حاصل کر تاہے وہ بیار آگھ والے کے ۔ کیسی تکلیف دہ ہوتی ہے اور وہ اس ہے کس قدر د کھ اور تکلیف محسوس کر تاہے حتی کہ اگر اس کو جلد نہ رو کا جائے تو قریب ہو تا ہے کہ بیار کی آنکھ ہی ماری جائے یا وہ بہوش ہو جائے۔ اسی طرح دیکھتے نہیں کہ وہ خوشگوا راور خوبصورت آوا زجو طبائع کے لئے نمایت سرور بخش ہو تی ہے اس محض کے لئے جس کے کانوں میں نقص ہویا سرد ر د ہو کس قد ر تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے وہی آوا زجو بعض دو مردل کو بنی زندگی بخشق ہے وہ ایسے لوگوں کی جان کے لئے وبال اور نا قابل برداشت ہوجاتی ہے۔ پھرکیا نہیں دیکھتے کہ انہی حواس کے نقص کی وجہ سے وہ ناک جو خوشبو سو تکھنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے جب اس کی حس ذکی ہو جاتی ہے ہر خوشبو کو سو نگھ کر تکلیف اٹھا تا ہے اور بعض لوگوں میں تو یہ نقص اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ عطر کی خوشبو سو نگتے ہی بیار ہو جاتے ہیں اور ان کے سرمیں در دشروع ہو جاتا ہے حالا نکہ خوشبو ایک اعلیٰ درجہ کی نعمت ہے۔ پھر کیا نہیں دیکھتے کہ منہ کامزہ جو انسان کے لئے ایک بہت بڑا انعام ہے جب خراب ہو جاتا ہے تو بیٹھے کو کڑوااور ٹمکین کو سخت شور محسوس کرکے انسان کے لئے کس قدر تکلیف کاموجب ہوجا تا ہے اور ہر چیز کی لذت کو خراب کر دیتا ہے بلکہ ایک عذاب بنادیتا ہے۔ پھر کیا نہیں دیکھتے کہ جب لہس کی حس میں فرق پڑ جا تاہے تو نرم گدے جو دو سروں کے لئے آ رام کاباعث ہوتے ہیں ایسے نخص کو پ<u>تھر</u>سے زیادہ سخت اور کانٹول کے پچھونے معلوم ہوتے ہیں اور آدمی ان پر پڑالو فاہے -پھرکیا نہیں دیکھتے کہ گرمی سردی کی جِستوں میں جب نقص پیدا ہو جاتا ہے تو وہی سرد می جو دو سرے لوگوں کے لئے راحت دے رہی ہوتی ہے ایسے مخص کے لئے آگ بن جاتی ہے اوروہ اپنے اوپر ہے کپڑے ا تارا تار کر پھینک رہا ہو تاہے اور یمی شکایت کر تاہے کہ میں جل گیا حالا نکہ ہاس کے لوگ سردی محسوس کرتے ہیں- پھر کیا نہیں دیکھتے کہ گر می کے موسم میں جس کی گر می کی جش کو کسی بیاری کی وجہ سے صدمہ پہنچ جاتا ہے وہ سردی کے مارے کا نینے لگتا ہے اور کپڑے او ڑھتا ہے حالا نکہ دو مرے لوگ برف کا استعال کررہے ہوتے ہیں اور عکیمے جھلتے ہیں۔ ای طرح کیا نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کی حس عالمہ خراب ہو جاتی ہے ان کو دہی چلنا پھرناجو د و سروں کے اند ر نشاط پیدا کر تاہے عذاب معلوم ہو تاہے اور دوقدم چلنے سے پاؤں پھول جاتے ہیں۔غرض نظارے اس دنیا میں موجو دہیں اور انسان ان نظاروں ہے دو زخ کی کیفیت کو اچھی طرح معلوم کر سکتاہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جس طرح نیکی ایک مستقل وجو د کانام ہے اور بدی اس کے غلط استعمال کا نام ہے اس طرح نعمائے اللی اصل ہیں اور عذاب اس خرابی کا بتیجہ ہے جو انسان خود اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ رسول کریم اللطانی سے ایک مخص نے دریافت کیایا رسول اللہ! جب اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جنت کا پھیلاؤ آسان اور زمین کے برابر ہے تو پھردو زخ کہاں ہے؟ آپ کے فرمایا جب دن آتا ہے تورات کہاں ہوتی ہے؟ <sup>۲۹۹</sup>۔ یک حال جنت اور دو زخ کا ہے۔ اب یہ مراد اس قول سے نہیں ہو عتی کہ ایک زمانے میں سب لوگ دو زخ میں ہونگے اور ایک زمانہ میں سب لوگ جنت میں ۔ جس طرح ایک وقت رات آتی ہے اور دو سرے وقت دن- بلکہ مرادیہ ہے کہ رات بھی ساری دنیا پر آتی ہے اور دن بھی ساری دنیا پر چڑھتا ہے مگروہ جو سورج کے پنچے آ جاتے ہیں ان کے لئے دنیا پر دن ہو جا تاہے اور دو سردل کے لئے رات۔ ای طرح وہ لوگ جو فندا کے فضل کے پنچے آ جائیں گے ان کے لئے وہ جگہ جنت ہو جائے گی دو سروں کے لئے دو زخ-لا پس جو لوگ خداتعالی کے فضل ہے حواس سبعد درست رکھتے ہوئے وہ جنت کی لذتیں محسوس کریں گے اور جولوگ ان حواس کو خراب کر چکے ہوں گے ان کے لئے میں نعتیں عذاب اور سخت عذاب ہوں گی- نیک تو ای قدر گرمی محسوس کرے گاجو اس کے لئے خوشی کاموجب ہوگی۔ لیکن بد ایسی شدید آگ محسوس کرے گا کہ وہ اپنے شعلوں سے اس کو جھلس دے گی جس طرح ایک بیار آگ دیکھتا ہے اور اس کی گر می بھی محسوس کر تا ہے۔ نیک ٹھنڈے پانی کے مشابہ روحانی نعمتوں کو حاصل کرے گالیکن جب ہد کو پانی ملے گاوہ اس کو ایسا سخت گرم پائے گا کہ اس کے منہ کو جھلس وے گا۔ چنانچہ رسول کریم لکھانچ فرماتے ہیں ہر فخص کے لئے جنت اور دوزخ میں جگہ بنی ہوئی ہے۔ ۲۹۱ ۔ جو جنت میں جاتے ہیں وہ دو زخیوں کی جگہ لے لیتے ہیں اور جو دو زخ میں جاتے ہیں وہ جنتیوں کے جھے کی جگہ بھی لے لیتے ہیں اس سے بھی یمی مراد ہے کہ جنتی سب راحت کو لے لیتاہے اور سزایا فتہ سب عذاب کو- میہ محاورہ ہے کہ جب کوئی مخض کسی نعمت سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو وہ رو سرے کو کہتا ہے کہ تو نے بھی میرا حصہ لے لیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی روزخ کے متعلق فرما تا ہے کوان مِنکہُ الاّ کاردُ کا ۲۹۲ پھر فرما تا ہے شُمَّ نُنکجِتَّی الَّذِیْنَ اتَّقَوْا تَعْمُ بِمِا یک مخص دوزخ میں وار دہوگا۔ بجرہم متقبوں کواس کے عذاب سے بچالیں گے

وا رد بھی ہو نتے اور بچیں گے بھی-اس کے میں معنی ہیں کہ جنتی اپنے حواس کی درستی کی وجہ ہے ہراک چیز کو اپنے لئے راحت بنالے گاچنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ایک ہخص کو کیے گا کہ دو زخ میں چھلانگ مار جب وہ اس میں کو دے گانو وہ اسے بالکل آر ام دہ معلوم ہوگی۔ <sup>۲۹۴</sup>۔ پس ام کلے جہان کا ثواب اور عذاب ان کیفیات کانام ہے جسے وہ روحانی جسم محسوس کرے گاجو اگلی ونیامیں ملے گااور یہ کیفیات نتیجہ ہو نگی حواس سبعہ کے صحیح یاغلط استعال کا۔ ہاں ایک ا مرہے اوروہ میہ کہ دوزخی لوگ اپنی جگہوں میں محصور ہو نگے گر جنتی آ زاد ہو نگے جس طرح بیار بستر پر لٹایا جاتا ہے اور تندرست آ زاد پھرتاہے کیونکہ دوزخ ایک قید خانہ ہے اور جنت ایک سیرگاہ۔ ﴾ پس دو زخ ایک محدود مقام کانام ہے اور جنت غیرمحدود ہے - دو زخی اپنے علاقہ سے نہیں نکل سکتا کیونکہ وہ ایک بیار کی طرح بستر بر لٹایا ہوا ہے لیکن جنتی جماں جاہے جائے اس کے لئے ہر مقام ۔ چنت ہے اگر وہ اس مقام میں بھی داخل ہو جو دو زخیوں کے لئے آگ کا کام دیتا ہے تو اسے وہ بھی گلزار ہی معلوم ہو گا گرچو نکہ دوزخی تکلیف میں ہو نگے اور تکلیف کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے اس لئے ان کوایک لطیف پر دہ کے ذریعہ سے جنتیوں کی آنکھ سے یوشیدہ رکھاجائے گاسوائے اس کے کہ وہ خود خواہش کرکے دیکھنا چاہیں تاکہ طبیعت پر تکلیف کی حالت دیکھ کر ملال نہ آئے اور جنتی ایک دو سرے کے مدارج سے بھی غافل رہیں گے۔ پھر ہراک اپنی ہی حالت سے واتف ہوگا- ہاں جب خدا تعالیٰ جاہے گا کہ کسی کو ترتی دے تو وہ اسے اوپر کے شخص کے درجہ کی حالت ے آگاہ کرے گااور جب اس کے ول میں تمناپید اہو گی تواس کووہ درجہ مل جائے گا۔

ایک موال عالم آخرت کے متعلق میہ ہے کہ کیا عذاب اور تواب وائی ہیں؟ اسلام اس کاجواب یہ دیتاہے کہ بین ؟ اسلام اس کاجواب یہ دیتاہے کہ بین اسلام اس کاجواب یہ دیتاہے کہ بین اس نیک تو دائی ہوگی محرعذاب دو زخ دائی نہیں ہوگا۔ کیو نکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ سب انسان اس لئے پیدا کئے گئے ہیں تاخد اتعالی کی صفات کا کامل مظر بنیں۔ پس اگر کچھ لوگ بیشہ کے لئے دو زخ میں پڑے جلتے رہیں تو وہ کامل مظر کب اور کس طرح بنیں گے ؟ قرآن کریم ہمیں سے بتاتا ہے کہ جنت کی نعتیں نہ کئنے والی اور نہ ختم ہونے والی ہوگی مگر دو زخ کی سزاؤں کا میہ صال نہ ہوگا بلکہ خدا تعالیٰ کے ارادہ کے ماتحت اور اس کے فضل سے وہ آخر مٹادی جائیں گا۔ کیونکہ قرآن فرماتاہے کہ خداکی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ پس ایک عرصہ جائیں گا۔ کیونکہ قرآن فرماتاہے کہ خداکی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ پس ایک عرصہ تک جب خداکے غضب کو بدکار مجملت لیں گے جو اس قد ر لمباعرصہ ہوگا کہ اسے انسانی کمزوری

اصل میں یہ خیال کہ دوز خی بیشہ عذاب میں رہیں گاہ اس حکمت کونہ سیجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ خداعذاب کیوں دے گا؟ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اسلام کادعویٰ ہے کہ انسان اپنی بداعمالی سے خود عذاب پیدا کرتا ہے ورنہ خدا تعالی رحم کرنے والا ہے۔ وہ سزا دینا نہیں چاہتا گر چو نکہ انسان اپنی روحانی قوتوں کو خراب کرلیتا ہے وہ ان انعامات کے محسوس کرنے کے قابل نہیں ہوگا جو اگلے جہان میں ملیس گے لیس وہ عذاب چکھے گا۔ گر خدا تعالیٰ کے رحم نے ایک یہ قانون بھی مقرر کیا ہوا ہے کہ بیاری میں ہی علاج نکل آتا ہے۔ بیں جس طرح جسمانی بیاریوں کے علاج ہوان میں مخسوس کرے گابد کاروں کی اصلاح ہوجاتے ہیں ان عذا ہوں سے جو انسان اگلے جہان میں مخسوس کرے گابد کاروں کی اصلاح ہوجائے گی اور وہ نعمائے جنت کو محسوس کرنے کے قابل ہو جائیں گے تب ان کو جنت میں واخل موجائے گی اور وہ نعمائے جنت کو محسوس کرنے کے قابل ہو جائیں گے تب ان کو جنت میں واخل موجائے گی اور وہ نعمائے جنت کو محسوس کرنے کے قابل ہو جائیں گے تب ان کو جنت میں واخل موجائے گی اور وہ نعمائے جنت کو محسوس کرنے کے قابل ہو جائیں گی غرض پوری ہوگی اور انسان کی پیدائش کی غرض پوری ہوگی اور انسان کی پیدائش کی غرض پوری ہوگی اور انسان وہیں جائیے گاجمال کے لئے وہ پیدا کیا گیا تھا۔

ایک اور اہم سوال ہے جس کا جواب کیا جنت میں عمل ہو گایا عمل ختم ہو جائے گا؟
دیے بغیر مابعد الموت عالت کا بیان نامکمل رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ابدی زندگی میں انسان کیا کر تاہے؟ کیااس کے اعمال ختم ہوجاتے ہیں؟ اور وہ اب ایک بو ڑھے آدمی کی طرح کھانے پینے میں ہی مصروف رہتا ہے یا پچھ کرتا ہے یا

اسلام اس سوال کاجواب میہ دیتا ہے کہ عمل ہی انسان کی زندگی ہے۔ عمل سے انسان کو الگ کردینا گویا اس کی زندگی کو باطل کردینا ہے اور زندگی بلا عمل در حقیقت موت سے بدتر ہے۔ اگر بے عمل کی زندگی بھی کوئی اچھی چیز ہوتی تو اس دنیا میں بھی آرام طلب لوگ سب سے بمتر سمجھ جاتے۔ گرجس محفص نے کام کی لذت دیکھی ہے وہ جانتا ہے کہ اصل لذت اور سرور کام کرنے اور ترقی کرنے میں ہے خالی جیٹے رہنا ایک میخت اُلگُو ایس انسان کے لئے گو اچھا ہو گرصح الدماغ آدی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے نور مھم میں اللہ تعالی فرماتا ہے نور مھم

يَشعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُونَ رَبَّنَّآ اَتِهِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلَى كُلّ شَيْ قَدِيْنُ ٢٩٦ مومنوں كانوربعد الموت ان كے آگے آگے چلے گااور دائيں بھی چلے گااور کتے جائیں گے کہ خدایا ہارے نو رکو تکمل کراور ہاری موجودہ کمزو ریوں کو دور کر۔ تُو ہرا یک چیز یر قاد رہے۔لینی برا برمومن آگے کو ترقی کر تا چلاجائے گااور نئے نئے مدا رج اس کو نظر آئیں گے جن کے حصول کے لئے وہ کو شش اور خواہش کرنے گا۔اس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالی قرما تا ہے لا یکسی میں بوگ ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کام تو ہو گا مگراس کے متیجہ میں تھکان اور ملال پیدانسیں ہو گااس طرح اللہ تعالی فرما تا ے يَايَتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِينَ إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً تَمْرَضِتَيَةً فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِی وَادْ حُلِی بَعِتَیِی ۲۹۸ اے نفس!جو میری ذات کے متعلق مطمئن ہو گیااوار جس کے دل میں میری نبعت کوئی شک نمیں رہا-اب تو اپنے رب کی طرف اوث اس طرح کہ تواسینے رب سے خوش ہے اور تیرا رب تجھ سے خوش ہے پس اب تو گیرے غلاموں میں واخل ہو جااور میرا غلام بن کراس مقام میں واخل ہو جاجو میرے سائے کے نیچے آیا ہوا ہے لینی خد اتعالیٰ کی صفات کاملہ کااس مقام پر کامل پُر تؤید تاہے اس آیت سے طاہرہے کہ گویندہ اس دنیا میں بھی کام كرتاب مراصل كام كازمانه بَعْدُ الْمُوْت كاب-مومن كامل غلام اس ونت بنما ب كيونكه اي وفت اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اند رجذ ب کرنے کا پورا موقع ماتا ہے بس وہاں کام زیادہ 🖁 ہو گانہ کہ بند ہو جائے گا۔

رسول کریم افتانی فرماتی یکهمون التشبیت والتشجین التشبیت والتشجین اور عمی مومنوں کونئ نئی تسبیحیں اور عبیرس الهام کی جائیں گی-اس سے یہ مراد نمیں ہو سکتی کہ سنے الفاظ میں خدا کی تبیع اور تعبیر سکھائی جائے گی- کیو تکہ یہ کام توانسان خود بھی کر تار ہتا ہے- بلکہ اس سے مراد ہے کہ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی اور اس کی بڑائی پر دلالت کرنے والی نئی صفات اس کو الهام سے بتائی جائیں گی تاکہ وہ کو شش کرکے ان صفات کا بھی مظربے-

شاید کسی کویہ خیال گزرے کہ نئی صفات کونسی ہوں گی؟ کیا اب وہ صفات معلوم نہیں؟ سو اس کا جواب میہ ہے کہ انسان اسی قدر علم حاصل کر سکتا ہے جس قدر کہ اس کے حواس اس کو سکھا سکتے ہیں اس لئے ہمارے موجودہ علم ہمارے حواس تک محدود ہیں پس ان علموں کی نسبت میں کما جاسکتا ہے کہ موجودہ حواس کو مد نظرر کھ کریہ علوم کامل ہیں گرجب نئے حواس انسان حاصل کرے گاتونئ صفات کے سیجھنے کی بھی اس کو توفیق مطے گی اور خد اتعالی چونکہ غیر محدود ہے۔
انسان اس حصول علم اور معرفت میں ترتی کر تارہے گااور نئ نئ صفات اس پر ظاہر ہو تگی اور وہ
ان کو اپنے نفس میں پیدا کرنے کے لئے کو مشش کرے گاپس ہرنیاعلم ایک نیاد ورِ عمل جاری کرے
گااور ای طرح ہوتا چلاجائے گااور روز بروز انسان کا سے عرفان کہ خد اتعالی غیر محدود ہے زیادہ
ہوتا چلاجائے گا۔

خلاصہ سے کہ جنت بھی دارالعل ہے جس طرح سے دنیا دارالعل ہے بلکہ اس سے ہڑھ کر۔
صرف فرق سے ہے کہ اس دنیا ہیں توانسان کو پنچ گر جانے کا اور فیل ہوجانے کا خطرہ رہتا ہے وہاں
انسان اس خطرہ سے محفوظ ہوجائے گا گویا سے دنیا روحانی علوم میں ایک مدرسہ کی نسبت رکھتی ہے
جس میں فیل اور پاس دونوں ہی صور تیں ہیں لیکن وہ جمان ایسا ہے جیسے کوئی ہخص سب اہتخان
پاس کرکے تحقیقات علمی میں لگ جاتا ہے محنت تو یہ ہخص بھی کرتا ہے بلکہ بعض دفعہ طالب علم
سے زیادہ لیکن اس میں اور طالب علم میں سے فرق ہے کہ اسے فیل ہونے کا دھڑ کا تھا لیکن اسے وہ وحر کا نمیں۔

ند کورہ بالا بیان سے بیہ بھی معلوم ہوگیا کہ اسلام کے نزدیک جنت کی اصل خوشی اور اصل نوشی اور اصل نوشی اور اصل نعت ترقی روحانی ہی ہے نہ کہ وہ سفلی لذات جو اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم بیں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ سب سے بڑی نعت جنت میں خدا کی رضاہوگی اور سب سے بڑی خوشی رسول کریم اللہ بھی فرماتے ہیں رؤیت اللی کی ہوگی۔ ""۔

حاصل کلام میہ کہ ایک مسلمان کی جنت صحیح علم کے حصول اور پھراس کے مطابق صحیح عمل کرنے اور ان دونوں کے ذریعیہ سے خداتعالیٰ کا قرب اور اتصال حاصل کرنے کانام ہے اور اس سے بیزا اور کوئی مقصد پیش نہیں کیاجا سکتا۔

اب میں ان تمام سوالوں کے متعلق احمدیت کی تعلیم بیان کرچکا ہوں۔ جن کے متعلق صحح تعلیم بیان کرچکا ہوں۔ جن کے متعلق صحح تعلیم بیان کرنا ندا ہب کاکام ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جولوگ غور اور فکر سے میری باتوں کی طرف متوجہ ہوں گے وہ اس سے بہتراور کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی اور خصوصاً اس کی بیہ خوبی کہ بیہ خدا تک عملاً انسان کو پنچادیتی ہے سب باتوں اور بحثوں کا خاتمہ کردیتی ہے۔ انسان ونیا میں کیوں پیدا کیا گیا؟ اس لئے کہ وہ خدا سے ملے۔ پس وہی نہ ہب ہمارے کام کام کام جو خدا سے ہمیں ملاتا ہے نہ کہ وہ جو صرف باتوں سے ہمیں خوش کرنا چاہتا ہے۔

## مسيحموعود كي تعليم كلاثر

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے بیان کر چکنے کے بعد میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس تعلیم کااثر آپ کی جماعت پر کیاہوا ہے ؟

یاد رکھنا چاہئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خیالاتِ موجودہ کا آئینہ نہ تھے بلکہ زمانہ کی رکھنا چاہئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خیالاتِ موجودہ کا آئینہ نہ تھے بلکہ زمانہ کی رواور اس کے میلان کے بالکل خلاف تعلیم لے کر آئے تھے۔ اگر غور ہے دیکھا جائے تو اس زمانہ میں خیالات کی رُو دوجہات کی طرف ماکل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خداتعالی اور بندہ کے درمیان کوئی گرا تعلق نہیں ہونا چاہئے بلکہ انسان کو آزادی ملنی چاہئے۔ چنانچہ تمام جدید ندا ہب اور قدیم ندا ہب اور عبادات کی حقیقت کو بدل کریا ان میں کی کرکے لوگوں کواپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

دو سری رُواس زمانہ میں ہے چل رہی ہے کہ لوگ فیصلہ کر پیٹھے ہیں کہ تہ نی بنیاد جو پچھلے کی سوسال میں دنیا میں قائم ہوئی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہئے۔ نہ اس لئے کہ وہ تہ ن اعلی اور اکمل ہے بلکہ اس لئے کہ لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں او راب وہ اس کوچھو ڑنے کے لئے تیار نہیں۔ نئے اور پرانے سب نما اہب اپنی تعلیمات کو اس تمدن کے مطابق کرنے کی کوشش کررہے ہیں کیو نکہ جائے ہیں کہ وہ اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ سود' پردہ' کشت از دواج ایسے تمام امور کے متعلق تمام نما اہب اپنی پوزیش کو صاف کرنے کی فکر میں ہیں کوشت از دواج ایسے تمام امور کے متعلق تمام نما ابہ ہیں۔ گر بر ظاف تمام لوگوں کے حضرت میچ موعود علیہ السلام نے اپنی تعلیم کی بنیاد خالص نہ جیں۔ گر بر ظاف تمام لوگوں کے حضرت میچ موعود علیہ السلام نے اپنی تعلیم کی بنیاد خالص نہ جیس بر رکھی ہے اور رائج الوقت خالات پر ان کی بنیاد نہیں رکھی۔ پس آپ حقیقی معنوں میں مصلح تھے نہ کہ زمانہ کے منہ میں نے خیالات پر ان کی بنیاد نہیں رکھی۔ پس آپ حقیقی معنوں میں مصلح تھے نہ کہ زمانہ کے منہ میں نے موجوں کا مقابلہ کیا نہ بمی آزادی کا بھی اور تمدنی غلامی کا بھی۔ آپ نے نہ تو عبادات میں کی کہ موجوں کا مقابلہ کیا نہ بمی آزادی کا بھی اور تمدنی غلامی کا بھی۔ آپ نے نہ تو عبادات میں کی کہ ان کو اڑایا بلکہ آپ نے اسلام کے قدیم تھم کی طرف دنیا کو توجہ دلائی اور عبادات کی حقیقت کو مضبوط کیا۔ نہ صرف فرض نمازوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی بلکہ نوا فل پر کاربند ہونے کی بھی مضبوط کیا۔ نہ صرف فرض نمازوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی بلکہ نوا فل پر کاربند ہونے کی بھی

رغبت دلائی کیونکہ عبادت کچی نہیں بلکہ ترقیات روحانیہ کاذریعہ ہیں۔ روزے جواس زمانہ میں دو سرے ندا ہب سے توبالکل مفتود ہو گئے تھے مسلمانوں میں سے بھی تعلیم یافتہ لوگوں میں ان کا بالکل رواج نہ رہاتھا آپ نے ان کی ضرورت کو بھی روحانی اور جسمانی دلا کل سے ثابت کیااور ان کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی۔ اس طرح ذکر 'جج اور قربانی کی حقیقت کو روشن کرکے ان پر کار بند ہونے کی تعلیم دی۔

تمرنی غلامی ہے بھی آپ نے لوگوں کو مچھڑایا اور اس بھیڑ چال کی غلطی ان پر ظاہر کی جس میں وہ مبتلاء تھے اور اسلامی تمرنی تعلیم کی خوبی کو ظاہر کیا' سود کی برائی کو ظاہر کیا' پر دہ کی خوبیوں کو واضح کیا' کٹرت از دواج کی ضرورت کو ٹابت کیا' طلاق کی اہمیت کو بیان کیا' غرض وہ مسائل جن کے متعلق لوگ زمانہ کی رُوکود کمھے کرپول نہیں سکتے تھے ان کے متعلق علی الاعلان اسلامی تعلیم کو پیش کیا اور زمانہ کے خیالات کی پرواہ نہیں گی۔

میں اس جگد ان پرانے وساوس اور شکہ ہات کاجو غیر تعلیم یا فتہ لوگوں میں رائج تھے اور جن کا آپ نے مقابلہ کیا اس جگہ ذکر نہیں کر تاکیو نکہ کما جاسکتا ہے کہ زمانہ خود ان کی اصلاح کر رہا تھا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تعلیم کا ہو آپ نے زمانہ کی رُوکے خلاف دی ہے اثر ہوا

کہ لاکھوں آدمی جو زمانہ کی رُومیں بھے جاتے سے ان کو ہوش آگئی اور وہ کھڑے ہوگئے اور
انہوں نے سوچااور اسلامی تعلیم کو سب تعلیموں سے افضل پایا - وہ لوگ جو پہلے دہریت اور مادہ
پرستی کا شکار سے جو خدا تعالیٰ کی عبادت تو کیا کرنی تھی اس کے وجو د کے ہی منکر ہور ہے سے ان کو
آپ نے تبجد گزار اور ذاکر بنادیا - ان کے دماغ مغربی تعلیم سے روش ہیں اور ان کے فکر جدید
افکار پر محتوی مگران کے دل محبت اللی سے لبریز ہیں اور ان کے ماشے خد اتعالیٰ کے حضور ہیں جھکے
رستے ہیں - رات اور دن وہ اللہ تعالیٰ کی یا دہیں بسر کرتے ہیں اور باوجو داعلیٰ درجہ کی تعلیم کے وہ
دین کو اینا شعار بنائے ہوئے ہیں -

تدن کی غلامی ہے بھی آپ نے بہت ہے لوگوں کو تچھڑا کر عقل کے مُرتیت خیز میدان میں۔ لا کھڑا کیا ہے-باوجو و زمانہ کی مخالفت کے آپ کی جماعت تمدنی اصلاح میں مشغول ہے اور اس کی عمارت کو طلبِ فرحت اور عیا ثمی کی بنیادوں ہے ہٹا کر اصلاح اور عقّت اور اخلاق پر کھڑا کر رہی سر۔ حضرت می موعود علیہ السلام نے فہ ہی دیوا گی پیدا نہیں کی اور نہ فہ ہب کو اپنی ذات کی عبت کے گرد لیے کر لوگوں کی توجہ کو ایک ہی نقط پر جمع کردیا ہے جیسا کہ ان لوگوں کا قاعدہ ہم جو باتی نیک خصلتوں کو نظرانداز کرکے صرف قربانی اور ایٹار کا مادہ پیدا کرتا چاہتے ہیں بلکہ آپ نے ہراک چیز کو اس کے مرتبہ کے مطابق چیش کیا ہے اور انسانی عقل کو ہر ممکن طریق ہے زندہ مرکحن کی بلکہ ترقی دینے کی کو شش کی ہے ۔ گرباوجو داس کے آپ کی جماعت میں بیمادہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنا مال خدا تعالیٰ کے راستہ میں قربان کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ ان کی مثال صحابہ شرسول کریم اللی النظر ہیں ہے جن کی نسبت قرآن کریم فرباتا ہے ۔ فیمنیکم تین قضی مثال صحابہ شرسول کریم اللی ہے جن کی نسبت قرآن کریم فرباتا ہے ۔ فیمنیکم تین قضی نہیں جن کی نسبت قرآن کریم فرباتا ہے ۔ فیمنیکم تین قضی اس وقت کے ختار ہیں۔ چینانچہ افغانستان میں دو موقع احمد ہوں کو جان قربان کر کر مرادی ہوں کریم انہوں نے نمایت ثبات سے جانیں دی ہیں۔ دو موقعوں سے میری مرادیہ ہے کہ جن دو موقعوں پر ان کو کہا گیا ہے کہ تم قوبہ کر لوگرانہوں نے موقعوں سے میری مرادیہ ہے کہ جن دو موقعوں پر ان کو کہا گیا ہے کہ تم قوبہ کر لوگرانہوں نے توبہ نہیں کی ورنہ احمدیت کی وجہ سے مارے قوہ ہاں گئ آدی گئے ہیں جن کی تعداد دس سے کم نہ ہوگی۔

ان آدمیوں میں سے زیادہ اہم شمادت سید عبد اللطیف صاحب کی ہے۔ آپ افغانستان کے بہت بڑے عالم سے اور آپ کو ایسا درجہ حاصل تھا کہ امیر حبیب اللہ خان ۳۰۲ مصاحب کی تاجیو ٹی کی رسم آپ ہی ہے اداکی تھی۔ آپ کو جب سلسلہ احمد یہ کی خبر کی تو آپ نے کتب سلسلہ منگواکر پڑھیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ملا قات کاشوق پیدا ہوا اور جج کی نیت سے افغانستان کے امیر سے اجازت کی اور راستہ میں قادیان بھی ٹھر نے کا ارادہ کیا۔ قادیان آکر ان پر ایس کیفیت طاری ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ بجھے اب آگے نہیں جانا چاہئے بلکہ یہاں رہ کردین کی معلومات بڑھائی چاہئیں۔ چنانچہ وہ بیس تھر گئے اور کئی میٹے ٹھر کر واپس وطن گئے اور جاتی دفعہ کمہ گئے کہ میرا ملک مجھے بلا تا ہے تا ہے خون سے اس کی اصلاح کا راستہ کھولوں اور میں اپنے ہاتھوں میں جھکڑیاں پڑی دیکیتا ہوں۔ ملک میں جاتے ہی امیر نے طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ کیاوہ احمد کی ہو گئے ہیں ؟ انہوں نے اقرار کیا۔ اس پر بہت بڑی بخش طلب کیا اور ان سے نوئی کے ماتحت ان کے قتل کا فیصلہ کیا گیا۔ باربار امیر نے بلاکر ان کو تو ہی کی گرانہوں نے اقرار کیا وار امیر خود می تشکر کی گرانہوں نے اقرار کیا واور امیر خود می تشکر کی گرانہوں نے افزار کیا واور امیر خود می تشکر کی گرانہوں نے افزار کیا واور امیر خود می تشکر کی گرانہوں نے افزار کیا واور امیر خود می تشکر کی گرانہوں نے افزار کیا اور امیر خود می تشکر کی گرانہوں نے افزار کیا واور امیر خود می تشکر کی گرانہوں نے افزار کیا اور امیر خود می تشکر

میدان میں آیا اور شمرکے لوگ بھی اکشے ہوئے اور سنگسار کرنے کی تجویز ہوئی۔ آخری وقت میں امیر پھران کے پاس گیااور ان سے کہا کہ صاحبزاوہ صاحب! اب بھی موقع ہے آپ اپ عقیدہ ہے قوبہ کرلیں گرانہوں نے جواب دیا کہ قوبہ کس بات ہے؟ میں نے حق کو پالیا ہے اور میں اس کو نہیں چھو ڑ سکتا۔ یا در کھو کہ میرے مرنے کے بعد پہلی جھرات کو قیامت آ حائے گی اور میں جی ا ٹھوں گا۔ جب امیرمایوس ہو گیا تو اس نے واپس آ کرسید الشید اء پر پھر پھینکا اور چاروں طرف ے لوگوں نے پھر بھینکنے شروع کئے مگرصاحبزا دہ صاحب استقلال سے کھڑے رہے یہاں تک کہ پھروں کی ضربوں ہے ان کا سریاش یاش ہو گیااور گردن جھک گئی۔ طالم برا بر پھرمارتے چلے گئے حتیٰ که سرتک پچروں کا ایک بڑا ڈ میر جمع ہو گیا اور اس صادق مومن کی پاکیزہ روح اپنے پیدا کرنے والے سے جاملی۔ تب لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے مگران کی لاش پر پسرہ مقرر کردی<u>ا</u> گمیا تا کہ کوئی مخص ان کو د فن نہ کردے - گرخد ا کابد لہ نز دیک تھاوہ قیامت جس کی انہوں نے خبر وی تھی اچانک آگئی اور پہلی جعرات کو غیر معمولی طور پر خلاف نوقع اور خلاف بچھلے تجربہ کے کابل میں سخت ہیضہ بھوٹا اور سخت موت پڑی جس سے شاہی خاندان میں سے بھی بعض جانوں کا نقصان ہوا۔ ان واقعات کو ایک بے تعلق انگریز انجینئر مسٹر مارٹن (FRANK A. MARTIN) وي انجينتر إنچيف افغانستان نے اپني كتاب "أندُر وي ابوليوث امير" "UNDER THE ABSOLUTE AMIR) مين نمايت سادگي ے بیان کیا ہے جو پڑھنے کے قابل ہے۔ گو بوجہ سلسلہ سے ناوا تغیت کے بعض یا تیں انہوں نے غلط لکھ دی ہیں گر پھر بھی ان کی تحریر نہایت مؤثر ہے خصوصاً اس صورت میں کہ ایک بے تعلق آدمی کی لکھی ہوئی ہے۔

صاجزادہ عبداللطیف صاحب سے پہلے ان کے شاگر دمولوی عبد لرحمٰن صاحب کو گاا گھونٹ کر مار دیا گیا تھا ان کا جرم بھی بھی تھا کہ وہ سلسلہ احمد سے تعلق رکھتے تھے۔ ان دو قلوں کے علاوہ جو حکومت کی طرف سے ہوئے ہیں لوگوں سنے کئی احمد ی قتل کئے ہیں۔ چنانچہ بچھلے ماہ ہیں دو احمد یوں کو پنچائی جاتی احمد یوں کو پنچائی جاتی احمد یوں کو پنچائی جاتی ہیں جنہیں وہ نمایت بمادری سے برداشت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس سال کے دوران میں خوست میں جنہیں وہ نمایت بمادری سے برداشت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس سال کے دوران میں خوست کے علاقہ میں جو بغاوت ہوئی ہے اس میں جب باغیوں نے ہز میجٹی دی امیر کی افواج کے خلاف کے دور چتا ہوا نہ دیکھا تو احمد یوں کے دوگاؤں جلاد سے اور بمانہ سے کیا کہ بے لوگ امیر کو

ورغلاتے ہیں۔ سال میں دو تین دفعہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ عوام بعض متعقب مقامی افسروں کو طلا کر جس جس احمدی پر زور چلے اسے گرفتار کر لیتے ہیں اور بعض کو منہ کالا کر کے گد ھے پر سوار کرکے شہر میں پھراتے ہیں 'بعض کو مارتے ہیں 'بعض کو قید میں ڈال دیتے ہیں اور جُر مانہ وصول کرکے چھوڑتے ہیں۔ مگرباوجو واس کے کہ پچیں سال سے احمدی سے مصائب برداشت کرتے چلے آرہے ہیں خد اتعالیٰ کے فضل سے ان کے ایمان متزلزل نہیں ہیں بلکہ وہ ترقی کر رہے ہیں۔ سیا مرجذ بُغ شکر کے خلاف ہوگا گر میں اس جگد سے اظہار نہ کردوں کہ جر میجٹی امیرا مان اللہ صاحب جب سے سلطنت افغانستان پر متمکن ہوئے ہیں انہوں نے ان مظالم کو بالکل مناویا ہے جو احمد یوں کے خلاف حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں انہوں نے ان مظالم کو بالکل مناویا ہے جو و رستی کے ابتدائی مراحل سے گذر رہا ہے وہ ان کے لئے حقیقی امن قائم کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوسکے۔ گر ہم امید کرتے ہیں کہ گور نمنٹ افغانستان ای انصاف کی روح کے مائی کامیاب نہیں ہوسکے۔ گر ہم امید کرتے ہیں کہ گور نمنٹ افغانستان ای انصاف کی روح کے مائی کامیاب نہیں ہوسکے۔ گر ہم امید کرتے ہیں کہ گور نمنٹ افغانستان ای انصاف کی روح کے مائی کامیاب نہیں ہوسکے۔ گر ہم امید کرتے ہیں کہ گور نمنٹ افغانستان ای انصاف کی روح کے مائی کامیاب نہیں ہوسکے۔ گر ہم امید کرتے ہیں کہ گور نمنٹ افغانستان ای انصاف کی روح کے مقامی اور رعایا ہے بھی امن ہوجائے گا۔

یہ تو افغانستان کے لوگوں کی قربانی ہے گر ہندوستان کے احمد ہوں کا حال کم نہیں ہندوستان

میں اگریزی حکومت ہے اس لئے یوں تو مار نہیں سکتے گر جھوٹ اور فریب سے ہر جگہ احمد ہوں کو انگلیف دی جاتی ہے اوروہ سب تکلیفوں کو خوشی سے ہرداشت کرتے ہیں۔ قل بے شک ایک ہڑا اہتلاء ہے لیکن صبر آزما مصیبت وہ ہے جو آہستہ آہستہ آتی ہے۔ ہندوستان کے احمد یوں کو اس سے حصہ ملا ہے بلکہ نوے فیصدی احمدی ان حالات ہیں سے گزرتے ہیں۔ بہت ہیں جن کے جہم ان نشانوں سے بُر ہیں جو ان کو احمد یت قبول کرکے ماریں کھا کرتے ہیں۔ بہت ہیں جن کے جہم ان نشانوں سے بُر ہیں جو ان کو احمد یت قبول کرکے ماریں کھا کرتے ہیں۔ بہت ہیں چوپ کو سے نفط دفعہ نکا کے انہوں ہوں کو والدین نے ذکال دیا گر ثابت قدم رہے 'بعض دفعہ ایک گاؤں میں ایک ہی احمدی ہو تا ہے اور سب لوگ اس کو مل کرمارتے ہیں پھر پولیس کی تفتیش پر کوئی اس کی تائید ہیں گو ای دیے والا نہیں ہو تا 'کئی جگہوں پر قبرستانوں میں احمدیوں کو مودے دفوں نہیں کرنے وسیع بالم رہنا پر ان کال کر پھینک ویں 'گرمیوں کے ونوں فرض نہیں کرنے وسیع بی ہو تا ہے بردوں اور بچوں کو پیاسا رہنا پڑا 'کئی جگہ ان کی دکانوں سے سودا بیر رہ تک سا ہی ہیں ہوجاتا ہے بردوں اور بچوں کو پیاسا رہنا پڑا 'کئی جگہ ان کی دکانوں سے سودا بنیں لیا جاتا اور ان کے کھیت برباد کرد سے جاتے ہیں 'ان کے لیچروں اور وعظوں کے موقعوں پر نہیں لیا جاتا اور ان کے کھیت برباد کرد سے جاتے ہیں 'ان کے لیچروں اور وعظوں کے موقعوں پر

پھر مارے جاتے ہیں شور کیا جاتا ہے 'کئی جگہ ان کی بیویوں کو ان سے جرآ چھین کر ان کا دو سری جگہ نکاح کردیا گیاہے 'بچوں کو والد سے جدا کرلیا گیا ہے 'عور توں کو ان کے خاوندوں نے مار کر گھر سے نکال دیا ہے 'سرکاری ملاز متوں میں چو نکہ دو سرے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ان میں بھی احمد یوں کو دِق کیا جا اور بھیشہ وہ مصائب میں بہتلاء رہتے ہیں 'وکلاء اور ڈاکٹروں کا بھی جمال بس چاتا ہے بائیکاٹ کیا جاتا ہے 'عام پیشہ وروں کا تو حال بی نا قابل بیان ہے ان کو تو شخت تعلیٰ بس چاتا ہے جی کہ سیکٹروں ہیں جو غیراحمد ی ہونے کی حالت میں اچھے آسودہ حال شے گر تی وہ نانِ شبینہ کے محتاج ہیں۔ گر حضرت مسے موعود نے کچھ ایس روح اس جماعت میں پھو نک دی ہے کہ وہ دلیری سے ان مصائب کو برداشت کرتی ہے گر اپنے ایمان کو نہ چھو ڈتی ہے نہ دی ہے کہ وہ دلیری سے ان مصائب کو برداشت کرتی ہے گر اپنے ایمان کو نہ چھو ڈتی ہے نہ دی ہونہ کرتی رہتی ہے اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا اعلیٰ نمونہ دکھاتی رہتی ہے۔

احمد کی افرادا پنے لباس واطوا رہیں دو سرے لوگوں سے جدا نہیں ہیں گر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم نے ان پر کچھ ایساا ٹر کیا ہے کہ باوجو دلباس وغیرہ میں تغیرنہ ہونے کے عام طور پر لوگ ان کو پہچان لیتے ہیں اور اس کی وجہ ان کے وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جن کے ذرایعہ سے وہ دو سرول سے متاز نظر آتے ہیں۔ ان کی زبانوں کا گالیوں اور فخش باتوں سے پاک ہونا' ان کا دو سرول کی خاطر تکلیف اٹھانا اور ایثار سے کام لینا' ان کا دھو کے اور فریب سے بچنا یہ ان کو ہر مجلس میں متاز کر کے دکھادیتا ہے اور وہ آدمی بھی جواحمد ی کیریکٹر سے واقف ہو لیکن ایک احمد ی کا فاتی واقف نہ ہواسے رہل یا جلس میں متاز کرے دکھادیتا ہے اور وہ آدمی بھی جواحمد ی کیریکٹر سے واقف ہو لیکن ایک احمد ی کا فاتی واقف نہ ہواسے رہل یا جلس میں بیمان لیتا ہے۔

جابل سے جابل احمدی بھی کہیں نظر آئے تو اس کی عقل تیز اور اس کی بحث کی قابلیت غیر معمولی نظر آئے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم نے اس جماعت کے بنانے میں یہ عظیم الشان معجزہ دکھایا ہے کہ ایک طرف تو احمدی آپ کی تعلیم کے ماتحت اس انتہائی ہے و بن اور بے پرواہی کو چھو ڈکرجو دنیا میں نظر آتی تھی خد اتعالی اور اس کے رسولوں اور اس کے کلام کی محبت میں سرشار نظر آتا ہے۔ وہ اپنے وجو دکو اب صرف ایک آئینہ سمجھتا ہے جو خد اتعالیٰ کی معابت میں سرشار نظر آتا ہے۔ وہ اپنے وجو دکو اب صرف ایک آئینہ سمجھتا ہے جو خد اتعالیٰ کی معابت کے اندکاس کے لئے بنایا گیا تھا۔ اس کا دن اور اس کی رات خد اتعالیٰ کی یا د اور اس کی عبادت میں صرف ہوتے ہیں وہ اس دنیوی مقابلہ کے زمانہ میں اپنے کاموں کا حرج کرکے روحانی فیوض کے حصول میں مشغول نظر آتا ہے گردو سری طرف اس تعلیم کے اثر سے وہ دنیا کے سخت فیوض کے حصول میں مشغول نظر آتا ہے گردو سری طرف اس تعلیم کے اثر سے وہ دنیا کے سخت

ترین معقول لوگوں میں سے ہے وہ کمی ہات کو بلادلیل ماننے کے لئے تیار نمیں ہراک ہات کو دلیل سے مانتا ہے اور دلیل سے منوانا چاہتا ہے۔ وہ علوم جدیدہ کادشمن نمیں بلکہ ان کامؤیّد ہے اور ان کو دین کا مخالف نمیں بلکہ دین کا خادم سجھتا ہے۔ غرض وہ ہربات میں اپنی حریّت کو قائم رکھتا ہے وہ نہ اپنے باپ دا دوں کی سی سائی بات کو مانتا ہے اور نہ ہر مدعی علم کے دعویٰ کو تسلیم کرلیتا ہے اور ہرجدید بات پر فیدا ہو جاتا ہے بلکہ ہربات کو علم اور عقل سے موازنہ کرکے دیکھتا ہے اور ہر اکسیم سے موازنہ کرکے دیکھتا ہے اور ہر اگسیم سے موازنہ کرکے دیکھتا ہے اور ہر کھتا ہے۔ اس حقیقت کو اس مقام پر رکھتا ہے جو اسے خدا تعالی نے بخشا ہے۔

حضرت مسیح موعو د علیه السلام نے ایک عجیب! ثر این جماعت میں بیہ ید اکر دیاہے کہ آپ کی جماعت کے لوگ علم حاصل کرنے مین دو سرے لوگوں سے غیر معمولی طور پر بڑھ گئے ہیں۔ ہندوستان کی دو سری آبادی کی نسبت اس جماعت کے لوگ تعلیمی نسبت میں بہت زیادہ ہیں حالا نکه بوجہ غریت مدارس کا کوئی الگ انتظام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بڑھا پے میں تعلیم حاصل کی ہے۔عور توں میں تعلیم کا س قدرچ جاہے کہ قادیان کے بہت ہے گھرید رہے معلوم ہوتے ہیں - سترستز برس کی عورتیں قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ رہی ہیں - ہرعمرکے لوگوں کااک جمکھٹا مردوں میں ہے بھی اور عور توں میں ہے بھی قادیان میں لگا رہتا ہے جو مختلف صوبوں سے اور ملکوں ہے قادیان میں تعلیم دین حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں۔ غرض ونیامیں اگر کہیں مغرب ومشرق جمع نظرآتے ہیں تووہ قادیان ہی ہے کیونکہ دو سری جگہوں میں اگر مغربی تعلیم ہے تو دین جو مشرق سے پیدا ہوا ہے ندار د ہے -اور اگر دین ہے تو علوم جدید سے ب یروا ہی ہے جن کا سرچشمہ آ جکل مغرب ہے لیکن احمد ی جماعت اور خصوصاً قادیان میں جو مرکز لسله ہے بید دونوں چیزیں اکٹھی نظر آتی ہیں۔ یمال باوجود مسٹر کیلنگ (MR.KIPLING) ۳۰۴ ۔ کے مخالف دعویٰ کے مغرب ومشرق استھے نظر آتے ہیں - ایک طرف تو علوم جدیدہ ک تخصیل اور ان میں ترقی کرنے کا جوش ہے اور دو سری طرف ند ہب سے اخلاص اور اس کی تعلیمات پریقین اس درجہ پر پہنچا ہوا ہے کہ اس کے لئے جان اور مال اور وطن کی قرمانی ایک حقیر شیۓ نظر آتی ہے اور نہ ہب کے چھوٹے ہے چھوٹے تھم کو اس کی اصل شکل اور صورت میں احتياط بيوراكياجاتاب-

احمد یوں میں عور توں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کو جائز قیود سے آزاد کرنے کا بھی خاص خیال پایا جاتا ہے گرباوجو داس کے وہ نہ ہب کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے -ان میں نہ ہمی روا داری تمام اقوام سے زیادہ ہے وہ ان جھڑوں کو جو بعض نہ ہمی رسوم کی ادائیگی کے متعلق مختلف اقوام ہند میں ہوتے رہتے ہیں بچوں کا کھیل سیجھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں وہ اپنی مساجد میں سخت ترین دشمنان اسلام کو بولنے کاموقع دید ہے ہیں اور ان کی ہاتیں سنتے اور اپنی ساتے ہیں۔

ا یک عظیم الثان تبدیلی جو احمدی جماعت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیدا کردی ہے وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا حساس ہے۔ ہراک احمد ی اپنے مال کو خد اتعالیٰ کی امانت خیال کر تا ہے جو لوگ سلسلہ کی تربیت کے نیچے آ چکے ہیں وہ ماہوا ر سولھواں حصہ دینی کاموں کے لئے بطو رچندہ دیتے ہیں۔اس چندہ کے علاوہ خاص چندوں میں بھی ان کو حصہ لیٹایڑ تا ہے جن کو اگر جمع کردیا جائے تو ہرایک احمدی جوسلسلہ تربیت کے نیچے آچکا ہے اپنے اپنے اخلاق کے مطابق اپنی آ مد کے تیسرے حصہ سے دسویں حصہ تک چندہ میں دیتا ہے او ریہ اٹکی قربانی لوگوں کی نظروں میں الیی عجیب ہے کہ بعض لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جماعت بڑی امیرہے اور بعض لوگ بیہ سجھتے ہیں کہ اس جماعت کو گورنمنٹ مدو دیتی ہے حالا نکہ اصل حقیقت بیہ ہے کہ گورنمنٹ نہ مدودیتی ہے نہ وے سکتی ہے اور ہماری جماعت نمایت ہی غریب ہے اور شاید اس سے غریب اور کوئی جماعت ہندوستان میں نہیں۔ گرہم میں سے ہراک اپنی ضرورتوں کو قرمان کرکے دنیا کی دینی' اخلاقی اور علمی ضرورتوں کی اصلاح کے لئے اس قدر چندہ دیتا ہے کہ دو سری اقوام میں اس سے دس گنی آمدنی والے لوگ بھی اس قدر روپیہ بنی نوع انسان کی ہمدر دی کے لئے خرچ نہیں کرتے اور اس قربانی میں ان کی عور تیں مردوں سے کم نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے ایثار ے ثابت کردیا ہے کہ ونیا کے بردے برالی عور تنس بھی ہیں جو زبوراور کپڑے کے لئے نہیں بلکہ خد ا کے لئے جیتی ہیں - چنانچہ پچھلے سال میں نے جر من میں مسجد بنانے کی تحریک کی اور صرف عورتوں سے چندہ طلب کیا اور میں نے دیکھا کہ بیسیوں عورتوں نے اپنے زیور اور اپنے اعلیٰ کپڑے تک فروخت کرکے اس کام کے لئے دیدیئے اور جس قدر رقم ان سے طلب کی گئی تھی اس ہے د گئے ہے بھی زیادہ چندہ جمع کردیا۔

غرض سلسلہ احدید کا اثر افراد سلسلہ پر ایسا گھرا اور ایسا نمایاں ہے کہ اس کو دیکھ کر جیرت ہوتی ہے۔ چنانچہ سلسلہ کے اشد ترین دعشن بھی اس کا قرار کرتے ہیں مگروہ اس تغیر کو اس پر دہ کے نیچے چھیانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیہ سب کچھ دکھانے کے لئے اور منافقت ہے ہے۔ مگر کیسی مبارک بیہ منافقت ہے جس نے بیاروں کو چنگا کردیا ہے اور مُردے زندہ کردیئے ہیں- کاش بیہ منافقت دنیا کے ہرگوشہ میں نظر آتی -

سلسلہ احمد میہ کاجوا تر اس کے افراد پر ہے اس کو اجمالی طور پر بیان کرنے کے بعد میں اپنے

مضمون کو ختم کر تا ہوں اور تمام بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ :-منابع میں مصرور میں مصرور میں اور بہنوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ :-

اے بھائیواور بہنو! خدانے ہمیں اس کئے پیدا کیا ہے تاہم اس کے جلال کے مظیر ہوں اور تااس کی صفات کو اپنے اند رجذب کریں جب تک ہم اس مقصد کو پورانہ کریں ہم ہر گز کامیاب نہیں کہلا کتے - ہماری دنیاوی ترقیات کیا ہیں؟ ایک مشغلہ ہے زیادہ حقیقت نہیں رکھتیں - بیہ تمام

میں مطاعے - ہماری دنیاوی ترفیات نیایی ؟ ایک مطالعہ سے زیادہ طیفت میں رکھیں۔ یہ ممام ترقیات ہمارے کس کام کی اگر ہم خدا کو اپنے پر ناراض کر لیتے ہیں؟ اور ابدی ترقیات کے

رائے اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے سب سے بڑے موجد بھی ہیں لیکن اس علم کی طرف توجہ نہیں کرتے جس کے ذرایعہ سے ہم ابدی زندگی میں نور حاصل کر سکیں تو ہماری مثال اس طالب علم کی ہے جو سارا دن کھیلاً برہتاہے اور اس پر خوش ہو جا تا ہے کہ اس نے مقابلہ میں

ا پنے حریف کو پچھاڑ لیا لیکن وہ اس مقابلہ کی فکر نہیں کر تا جو اس کی ساری زندگی کو سد مصار نے والا ہے۔ زندگی وہی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہواور راحت وہی ہے جو نہ مٹنے والی ہواور علم وہی

والاہے۔ زند بی وہی ہے جوند سم ہونے والی ہواور راحت وہی ہے جوند سکنے والی ہواور سم وہی ہے جو ہمیشہ پڑھتارہے پس ابدی زندگی اور وائمی راحت اور حقیقی علم کی طرف توجہ کرو تا دونوں جمان کا آرام پاؤ اور اس طرح خداتعالی کو خوش کروجس طرح کہ دنیا کے لوگوں کو خوش کرنا

عاہتے ہو۔

اے بھائیواور بہنو! خداتعالی نے تمہاری پریشان حالت کو دیکھ کر آپ تمہارے لئے رحمت کا وروازہ کھولاہے اور خودتم کو بلانے کے لئے آیا ہے بس اس کے اس احسان اور اس کی محبت کی قدر کرواور اس کی نعتوں کو ردّنہ کرواور اس کے احسانوں کو حقیر سمجھ کران سے منہ نہ پھیرو کہ وہ خالق ہے اور مالک ہے اور اس کے آگے کسی تکبر کرنے والے کا تکبتر نہیں چلنا۔ بڑھواور اس کے فضل کے وروازے میں داخل ہو جاؤ تا اس کی رحمت تم کو اپنی آغوش میں لے لے اور اس

کے فضل کی جاد رتم کواپنے اند رلبیٹ لے۔

اے انگلتان کے رہنے والو! خدانے تم کو دنیا میں عزت دی ہے گراس عزت کے ساتھ تمہاری ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ ہراک جو زیادہ احسان کے پنچے ہو تا ہے زیادہ ذمہ وار ہو تا ہے۔ خدائے تم کو سینکڑوں سالوں سے سمند روں کی حکمرانی عطاکی ہوئی ہے۔ تمہارا ملک سمند روں کی ملکہ کملاتا ہے مگر کیاتم نے کبھی اس بادشاہ کی طرف بھی توجہ کی جو سب عز توں کا سرچشمہ ہے اور جس کی عنایت کی ایک نگاہ نے تم کو اس مرتبہ تک پہنچایا ہے ۔ کیاتم نے کبھی معرفت کے سمند رکی بھی جبتو کی ؟ جو ہراس فخص کے دل میں لہریں مار تا ہے جو اس کی تلاش کرے آہ! تم شال کی طرف گئے اور جنوب کی طرف گئے اور تم نے زمین پرایک ایک مجلوپانی کو چھان مارا اور سب گرائیوں کو دریافت کیا مگرافسوس! کہ ابھی تک معرفت کے سمند رکی تہہ معلوم کرنے کے لئے دفد بھیج

ثم نے جزیروں کی تلاش میں اور خٹکیوں کی جنجو میں زمین کا چپتے دیکھ مارا اور تمہارے بیڑوں نے جزیروں کی حلاق میں اس یار کی جنجو میں نہ نگلے جو ان سب زمینوں کا پیدا کرنے والا اور سب جزیروں کا بنانے والا ہے کیا ہیہ بھی دانش ہے کہ درخت سے گرے ہوئے یورکو توجع کیاجائے لیکن کچل کوچھوڑ دیاجائے؟

اے بھائیو! میں تم کوبشارت دیتا ہوں کہ خدا کی رحمت آج اس طرح جوش میں آئی ہوئی ہے جس طرح آج سے سینکڑوں سال پہلے وہ جوش میں آئی تھی جس طرح وہ محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جوش میں آئی تھی' ماوری علیہ السلام کے وقت میں جوش میں آئی تھی' واؤ د کے وقت میں جوش میں آئی تھی' موک کے وقت میں جوش میں آئی تھی' اگر تھی' موک کے وقت میں جوش میں آئی تھی' اور اس میں آئی تھی اور اس کی معرفت کا سورج اس طرح آج بھی چڑھا ہے جس طرح کہ پہلے نبیوں کے زمانہ میں چڑھا کر تا

پس باہر نگلو اور کمروں کی بند ہوا کی بجائے عالم روحانی کی وسیع نضاء میں خدا کی رحمت کی مختد کی اور معطر ہوا سو نگھو اور اس کی معرفت کے سورج کی خوشگوار روشنی اور چیک سے اپنی آنکھوں کو منور کرد کہ یہ دن روز روز نہیں جڑھاکر تے۔

میں تہیں ہی نہیں بلکہ سب ان قوموں کو جو انگریزی حکومت کے جھنڈے کے نیچے آ رام کی زندگی بسر کرتی ہیں کہتا ہوں کہ دیکھو خدانے اپنی برکت کا ہاتھ تمہارے مروں پر رکھاہے تم ادب کے تھٹے اس کے سامنے جھکادو۔

میں ویلز کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اے ویلز! تُوّا بِی محنت اور جانفشانی پر نگاہ کراور دیکھ کہ تیری محنت میں سے کس قدر حصہ خدا کے لئے ہے اور اے سکاٹ لینڈ! تُوّا بِی آ زاد زندگی پر فخر کرتا ہے کیاتو نے خدا کی ہاتوں کے سجھنے اور قبول کرنے میں بھی ویسی آزادی و کھائی ہے جیسی کہ دو سرے امور میں ؟ اوراے آئرلینڈ کے لوگو! تمہاری حب الوطنی اور جوش ضرب المثل ہیں گر کیا تم نے اس محبت کا کچھے حصہ خدا کے لئے بھی نکالا ؟ کیا اس کے پانے کے لئے بھی تم نے ویسا بی جوش و کھایا جیسا کہ اپنے ملک کی حکومت کے لئے ؟

اے نو آبادیوں کے لوگو! کہ تم نو آبادیوں کے بسانے میں ایک خاص ملکہ رکھتے ہو اور نئی زمینوں کو شوق سے بساتے ہو گراب تک تم اس عرفان کے جزیرے کو جو علم کے سمند رہے لکلا ہے بسانے میں کیوں غافل ہو؟

میں پھر کہتا ہوں۔ دیکھو! خدانے برکت کا ہاتھ تہمارے سروں پر رکھاہے اپنے ادب کے گھنے اس کے سامنے جھکادو کہ وہ بادشا ہوں کا بادشاہ اور شہنشا ہوں کا شہنشاہ ہے۔ اپنے سروں کو اس کے سامنے کرو تاوہ اسی طرح ان کو دین کی برکتوں سے ممسوح کرے جس طرح کہ اس نے انہیں دنیا کی برکتوں سے ممسوح کیا۔

خداتعالی کی نعتیں محدود نہیں ہوتیں۔ وہ ہراک ملک اور ہراک قوم کاخدا ہے اوراس کا سچاپر ستار بھی شکلوں اور حد بندیوں کے چکر ہیں بندھتا پند نہیں کر تا۔ وہ بے شک اپنی قوم اور اپنے ملک کاخیر خواہ ہوتا ہے لیکن اس کی نظر قوم اور ملک ہے بالاجاتی ہے۔ وہ ان حد بندیوں سے بست اوپر رہتا ہے۔ وہ تمام بنی نوع انسان کاخیر خواہ ہوتا ہے۔ اور سب انسانوں ہیں اس برادرانہ تعلق کانشان باتا ہے جو رہ العالمین خدا کی مخلوق ہونے کے سبب سے ان میں بایا جاتا ہے اس کے لئے کا لے اور گورے 'مغربی اور مشرقی اپنے اور غیراس کی نظر میں بحیثیت انسان ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ ہراک کی خیر خوابی اس کے دل میں رائخ اور ہراک کی محبت اس کے قلب میں موجزن ہوتی ہے۔ وہ در حقیقت رہ العالمین خدا کا سچا مظر ہوتا ہے۔

پس میں اپنے خطاب کو کسی خاص قوم تک محدود نہیں رکھتانہ کسی خاص ملک تک بلکہ میں سب دنیا کے لوگوں کو اس خدا کے پیغام کی طرف بلا تا ہوں جس نے اپنی تقسیم میں کسی قوم سے بخل نہیں کیا۔ جس نے اپنی رحمت کے دروا زے ہراک ملک کے لوگوں کے لئے کیسال طور پر کھلے رکھے ہیں اور کہتا ہوں کہ اے امریکہ اور یو رپ کے لوگو! اے آسٹریلیا اور افریقہ کے لوگو! اے اسٹریلیا اور افریقہ کے لوگو! اے ایشریلیا کے باشندو!!! خواب غفلت کو ترک کرو اور آئلیس کھولو۔ خدا کی محبت کا سورج تا میان کی گنام مرزمین سے جڑھا ہے تا ہراک کو اس ازلی باد شاہ کے بیار کی یاد دلائے جو اسے

اپنے بندوں سے ہے تافتکوک وشبهات کی تاریکیاں مٹ جائیں۔ تاغفلت اور بے پرواہی کی سردیاں دور ہوجائیں۔ تافق اور فجور اور ظلم اور خونریزی اور فساد اور ہرفتم کی بدیوں کے را ہزن جو انسان کے متاع ایمان اور دولتِ امن کو ہردفت لوٹنے کی فکر میں رہے تھے بھاگ جائیں اور تاریک غاروں میں جانچھیں جو ان کی اصل جگہ ہے۔ تاپاک دل اور پاک نفس بندے جو دنیا میں بنزلہ فرشتوں کے ہیں اس کی روشنی کی مددے اس سانپ کا سر گیگیں جس نے حوّا اور آدم کی ایڑی کو ڈسا تھا اور شیطان کی زہر مِلی کچلیوں کو تو ڑیں اور اس کے شرہ دنیا کو بھشہ کے لئے بچالیں۔

ہاں اے مشرق و مغرب کی سمزین کے بینے والو! سب خوش ہوجاؤاور افسردگی کو دلوں سے نکال دو کہ آخر وہ دولھا جس کی تم کو انظار تھی آگیا۔ آج تمہارے لئے غم اور قلر جائز نہیں آج تمہارے لئے خم اور قلر جائز نہیں آج تمہارے لئے حسرت واندوہ کاموقع نہیں بلکہ خری وشاد مانی کا زمانہ ہے مایوی کا وقت نہیں بلکہ امیدوں اور آرزوؤں کی گھڑیاں ہیں۔ پس تقدیس کے سنگھارے اپنے آپ کو زینت دو اور پاکیزگی کے زیوروں سے اپنے آپ کو سجاؤ کہ تمہاری ویرینہ آرزوئیں ہر آئیں اور تمہاری صدیوں کی خواہشیں پوری ہوئیں۔ تمہارا رب خود چل کر تمہارے گھروں میں آگیا اور تمہارا مالک آپ تمہاری رضامندی کا طالب ہوا۔ آؤ آؤ! کہ ہم سب اپنے بچوں والے تنازعات کو بھول کراس کے فرستادہ کے ہاتھ پر جمع ہوجا کیں اور اس کی حمد کے ترائے گائیں اور ثناء کے قصیدے کراس کے فرستادہ کے ہاتھ پر جمع ہوجا کیں اور اس کی حمد کے ترائے گائیں اور ثناء کے قصیدے پر جمع ہو وائیں مضبوطی سے پکڑلیس کہ بھروہ یا ریگانہ کمھی ہم سے جدا نہ ہو۔ ایکن

## وَأْخِرُ دَعْوْنَا أَنِ الْحَثْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ

الشُّقْت : ٣ تا ٨ ٢ - فاطر : ٢٥

r متى باب ٢٣ آيت ٢٤ نارتھ انڈيا بائبل سوسائن مرزابور مطبوعہ ١٨٤١ء

ا - مرقس باب ١٣ آيت ٢٣ ٢٣ نارته اندايا بائبل سوسائن مرزا بور مطبوعه ١٨٥٠ء

دارقطنی کتاب العیدین باب صفة صلوة الخسوف والکسوف وهیئتهما
 جلد۲ صفح ۲۵ مطبوعه قابره ۱۹۲۱ء\*

٠ مسند احمد بن حنبل جلد٢ منجه٢٣٥ مطبوعه بيروت ١٩٧٨ء

- بخارى كتاب الفتن باب خروج النار
- مسلم كتاب الايمان باب نزول عيسى ابن مريم حاكما تشريعة نبينا صلى
   الله عليه وسلم
- بحارالانوار مؤلفه الشيخ محمد باقر المجلسى جلد۵۲ صفحه ۲۸۵
   مطبوعه بيروت لبنان ۱۹۸۳.
  - ١٠ ابن ماجه كتاب الفتن باب اشراط الساعة
  - العمال جلدهما صفحه ۵۵۳ روایت تمبر۳۹۲۳ مطبوعه علب ۱۹۵۵ ا
  - ١٢ مسلم كتاب اللباس باب النساء الكاسيات العاريات الهائلات الهميلات
    - ١٣ مسلم كتاب الفتن باب في فتح قسطنطينية
    - ١٣ مسلم كتاب الفتن باب تقوم الساعة والروم اكثر الناس
- ١٥ مسلم كتاب الفتن باب لاتقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من
   ذهب
  - ١١ بخاري كتاب الفتن باب خروج النار
  - ١٤ كنز العبال جلد ١٢ صفحه ٥٤٣ مطبوعه حلب ١٩٤٥.
  - ١٩٤٨ كنز العمال جلد١٣ صفحه ٥٤٣ روايت ٣٩٢٣٩ مطبوعه حلب ١٩٤٥.
  - · · كنز العمال جلد ١٢ صفحه ٥٤٣ روايت ٣٩٢٣٩ مطبوعه حلب ١٩٤٥.
    - ٢١ ابن ماجه كتاب الفتن باب اشراط الساعة
  - rr كنز العمال جلد ١٣ صفحه ٥٤٣ روايت ٣٩٢٣٩ مطبوعه حلب ١٩٤٥.
    - ٢٣ ابن ماجه كتاب الفتن باب اشراط الساعة
- ٣٣ بخارى كتاب الفتن باب قول النبى صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من
   شرّ قَد اقْتوب
  - ٣٥ مشكُّوة باب اشراط الساعة الفصل الثاني مطبوعه لابهور ١٩٨٣ء
- ٢٦ مسلم كتاب الايمان باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
  - الرحيل : ٢٠ تا ٢٥ (٢٨) التكوير : ١١ (٢٩) التكوير : ١٢

```
۳۰ التكوير: ٤ (٣١) القارعة: ٢٠ التكوير: ٣
```

٣٢ بخاري كتاب الفتن باب خروج النار

٣٣ التكوير : ٩ البروج : ٩

٣٣ مسلم كتاب الغتن و اشراط الساعة باب ذكر الدجال

٣٥ بخاري كتاب الفتن باب ذكر الدجال

٣٦ لوائع الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية مؤلفه شيخ محمد بن احمد السفاريني جلد٢ صفحات مطبوم معر ١٣٢٢ه + اقتراب الساعة مؤلفه نواب نور الحن خان صفح ١٣٠٠ مطبوم مطبع مفيد عام آگره ١٠٣١ه

٣٠ مشكوة باب اشواط الساعة الفصل الثاني مطبوعه لابور ١٩٨٣ء

٣٨ توانح الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثريه مؤلفه شيخ محمد بن احمد السفاريني جلد٢ صفحه مطبوعه معز ١٣٢٣ه + اقتراب الساعة مولفه نواب نورالحن خان صفحه ١٣٨ مطبوعه مطبع مفيد عام آلر؛ ١٠ ١٣٠٠

۳۹ اشارات فریدی (مؤلف خواجه غلام فرید صلحب) جند ۳ سنی ۵۰ مطبع مفید عام آگره ۱۳۲۰ سف

٣٠ ابن ماجه كتاب الفتن باب شدة الزمان

۳۱ کیکچر لاہور صغحہ ۳۳ روحانی خزائن جلد۲۰ صغمہ ۱۸۰

٣٢ كتاب البريه صفح ٢٤٢ ماشيه روماني فزائن جلا١٣ صفح ٢٩٠ ماشيه

٣٣ كتاب البريد صفحه ٢٤٣ تا ٢٤٦ عاشيه روحاني نزائن جلد ١٣ صفحه ٢٩٣ تا ٢٩٣ عاشيه

۳۳ ربويو آف ريليجنز (اردو) جلداشاده اجنوري ١٩-١١ع صفحه

٣٥ تذكره صفحه ١٣٩- ايديش چهارم (مفهوماً)

7

44

٣٩ متى باب ٥ آيت ١٥ نار ته انديا بائبل سوسائن مرزا يور مطبوعه ١٨٥٠ء

۵۰ متی باب۲۳ آیت۳٬۲ نارته انڈیا بائبل سوسائن مرزایور مطبوعه ۱۸۷۰ء

```
اه متى باب ك آيت ١٢ نار ته انديا بائبل سوسائل مرزااد مطبوعه ١٨٥٠ء
```

or المؤمّل: ١٦

۵۳ ازاله اوبام حصد اول صغه ۱۵۵ تا ۱۵۸ روحانی فزائن جلد ۳ صفحه ۲۵۸ تا ۲۵۸

٥٥ الفاتحة : ٢ (٥٥) النحل : ٦٢ (٥٦) الحشر : ٢٥

٥٥ الاعراف: ١٥٤ (٥٨) النحل: ٣٤

٥٥ "اين مشتِ خاک را گرنه بخشم چه کنم" کوثر النبي مؤلفه حافظ عبدالعزيز ماني صفحه ۵۵۵

١٠ النحل: ٦٣ ٩٥ (١١) الانعام: ١٠٣ (٢٢) البلك: ٢ تا ٥

۳۳ الاتعام : ۲ (۲۳٪) الشوراي : ۳۰۰ ۳۱ (۲۵٪) الاعراف : ۹ .

٢٧ النساء: ٢٩

٧٤ ترمذي ابواب الزهد باب ما جا. في الصبر على البلا.

١٨ الانعام: ١١١ (٢٩) أل عبران: ١٥ (٥٠) التوبة: ٢٨

الم أل عمران: ١٩٢ (٧٢) الانفال: ٣ (٧٣) البقرة: ١٩٠٠

٢٢ النساء: ٢٢ (٥٥) البقوة: ١٩٨

۲۷ ترمذی شرح امام ابن عربی مالکی مجزء ۹ صفحه ۳۲ مطبوعه بیروت

ابواب صفة القيامة باب ما جاء في التوكل

22 التوبة : ٢٢ (٨٨) المؤمن : ٦٥ تا ٤٢ (٩٩) الماعون : ٥ تا ٤

٨٠ البقرة : ٢٦٥ (٨١) الحج : ٣٣ (٨٢) المطففين : ١٥

۳۲ : PSYCHOLOGY År (۸۵) البقرة : ۱۵۳ (۸۵) العنكبوت : ۳۲

٨٦ بخاري كتاب التهجد باب قيام النبي مُرْتَيِّمُ بالليل حتى ترم قدماه

٨٥ الرعد: ٣٩ (٨٨) البقرة: ١٨٢ (٨٩) البقرة: ١٨٣

و ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة.... (أل عمران : ۹۷)

١١ الحج: ٣٨ (٩٢) البقرة: ٣ (٩٣) النساء: ٤٠ أك

عه يونس: 4°A (48) الرحيان: ٣٤ (47) القيامة: ٣٣٬٢٣

عه البقرة: ١٥٣٠

9.4

۹۹ النمل: ۲۳ (۱۰۰) خم السجدة: ۳۲٬۳۱ (۱۰۱) النجم: ۲ تا ۲ است.
 ۱۰۲ یوحنا باب۳ آیت ۱۳ تاریخ انڈیا بائبل موسائی مرزاپور مطبوعہ ۱۸۷۰ء۔ آیت کے الفاظ سے بیں "اور کوئی آسان پر نمیں گیا' سوا اس شخص کے جو آسان پر سے اُٹرا"
 سے اُٹرا"

۱۰۳ الانعام: ۱۰۳

اگریز شاعر اور ڈرامہ نگار ۱۵۲۳ء میں سڑات فورڈ Strat Ford میں پیدا اور ڈرامہ نگار ساتھ اور ڈرامہ نگار ساتھ کے اور شاعر اور ڈرامہ نگار ۱۵۲۳ء میں سڑات فورڈ Strat Ford میں پیدا ہوا۔ ۱۵۸۸ء میں لندن چلا گیا اور وہاں ایک نو آموز کے طور پر سٹیج سے وابت ہو گیا۔ ۱۵۸۹ء کے قریب اسکے پہلے ڈرام کا حصہ اول سٹیج پر کھیا گیا اس کے بعد یہ مسلسل ڈرامے لکھتا رہا۔ بہت سے ماہر نقاد اسکے لکھے ہوئے ڈراموں کی تعداد ۳۸ قرار ویتے ہیں۔ ان میں وہ ڈرام بھی شامل میں جو اس نے کسی دو سرے ڈرامہ نگار کی شراکت میں لکھے۔ شیکسپیشر کے ڈراموں سے یہ طاہر ہوتا ہے کہ ان کا مصنف عظیم ترین زندہ باوید نابغوں میں سے ہے۔ شیکسپیشر کے ڈراموں میں وہ میش بما خزانہ محفوظ ہے جو اس عظیم شاعر اور ڈرامہ نگار نے دنیا کو دیا۔ ان ڈراموں کے اشعار جو بھی پرشکوہ بھی غزائی ہیں۔ اور بھی چرت انگیز طور پر ظریفانہ ہوتے ہیں حسن و خوبی میں لافانی ہیں۔ اور بھی حیرت انگیز طور پر ظریفانہ ہوتے ہیں حسن و خوبی میں لافانی ہیں۔ اور بھی حید آنے والے تمام ان ادبی کمالات سے جو تصور میں آسکتے ہیں بالاتر ہے۔ اس کے بعد آنے والے تمام ان بیب اور شعراء اسکے اسلوبِ فن سے متائش میں ہے۔

(اردو جامع انسائیکلوپیڈیا حصہ اول صغد ۸۵۲ مطبوعہ لاہور ۱۹۸۵ء)

The Divine Comedia - اٹلی کا مشہور شاعر - DANTE ۱۰۳۵

اس کا مشہور منظوم کلام ہے جبکی وجہ سے یہ دنیا کے چھ عظیم ترین مصنفین میں شار ہوتا ہے (انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا جلدے صغہ ۳۱۳ تاام مطبوعہ ۱۹۵۰ء)

یس شار ہوتا ہے (انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا جلدے صغہ ۳۱۲ ۲۵۷ روحانی فرزائن جلد ۳

صفحہ ۲ کے ۲۳ کے ۳

١٠٥ براين احديد حصه پنجم صفحه ١٥١١ عاشيه روحاني خزائن جلدا٢

١٠ الولوال ٢:

١٠٥ موكيل اباب ١٨ آيت ١٥ برنش ايند فارن بائبل سوسائل لابور مطبوعه ١٩٣٣ء

۱۰۸ سیرة العبدی حصد اول صفحه ۲۳۱ تا ۲۳۱ مطبوعه ۱۹۳۵ء قاریان

١٠٥ سرمه چيم آ، يه صفحه ١٣٢ عاشيه روحاني خزائن جلد٢ صفحه١٨٠ عاشيه (مفهومًا)

۱۱۰ تذکره صفحه ۲۲۵ ایدیش جهارم

اا تتمه حقیقة الوحی- روحانی خزائن جلد۲۲ صفحه ۴۸۴ تا ۴۸۴ (منهوماً)؛
 تذکره صفحه ۱۸۳- الدیش جمارم

١١١ تتمه حقيقة الوحى- روماني فزائن جلد٢٢ صفحه ٣٨٢

١١١ تخف غزنوب صفحه ٢٩ روحاني خزائن جلد ١٥ صفحه ٥٥٩ (مفهومًا)

١١١ يوحنا باب ٨ آيت ٣٦ نارته انديا بائبل سوسائن مرزايور مطبوعه ١٨٥٠ء

ا الله متى باب ١١ آيت١٩ برنش ايند فارن بائبل سوسائل لامور مطبوعه ١٩٣٣ء

١١٦ اشاعة السنة جلدك نمبرلا صغيه ١١٩ جون آ اكست ١٨٨٨ء

١١١ آئينه كمالات اسلام- روحاني فزائن جلد٥ صفحه ٢٩٩٢ ٢٩٩٥ (مفهوماً)

١٨ ترياق القلوب صغير ١٥٥ روحاني خزائن جلد ١٥ صفحه ٢٨٣

١١٩ تذكوة الشبادتين صفحه ١٣ روماني فزائن جلام ٢٠ سفم ١٣٠

١٢٠ متى باب٩ آيت ٢٨ نارته انديا بائبل سوسائني مرزايور مطبوعه ١٨٥٠ء

۱۲۱ - تذکره صفحه ۱۳۹۵ اید پیش چهارم

۱۲۲ تذكره صفحه ۴۹۷ ایدیش چهارم

١٢٣ نزول المسيح صفحه ١٣٠ روحاني فزائن جلد ١٨ صفحه ١٨ (مفهومًا)

۱۳۳ تذكره صفحه ۱۹۷- ايديش جهارم

۱۲۵ تذکره صفحه ۳۳۴- ایڈیش جهارم

١٢١ ريويو آف ريليجنز اردو متبر١٩٠٢ء جلدا نمبره صفحه ٣٣٣٠٣ (مفهومًا)

١٢٤ تتم حقيقة الوحى- روحاني خزائن جلد٢٢ صفحه٤٠٥ حاشيه (مفهومًا)

```
١٢٨ تمم حقيقة الوحي- روماني فزائن جلر٢٢ صفحه٥٠٩
  ١٢٩ متى باب ] آيت ١٥ تاريخ إنديا بائبل سوسائي مرزايور مطبوعه ١٨٥٠ء
                            ۱۳۰ النساء: ۱۸ (۱۳۱) الشوري : ۳۱
  ۱۳۲ بخاري باب كيف كان بد. الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
    ١٣٣ - الانعام: ١٥٢ (١٣٣) البقرة: ٢٨٥ (١٣٥) هود: ١١٥
                                               ١٣١ الهائدة : ٢٠١
                             ١٣٤ مسند أحمد بن حنيل جلام صفح ٢٠٠
 ١٣٨ - الفرقان : ٢٢ (١٣٩) الحنجرات : ١٣ (١٣٠) البقرة : ٢٢٢
                   ۱۳۱ بخاری کتاب الرقاق باب من هم بحسنة او سيئة
الله النجم: ۳۳ ۳۳ (۱۳۳) البقوة : ۱۹۵ (۱۳۳) الحجوات : ۱۲
       ١٣٥ ترمذي ابواب البرو الصلة باب ماجا. في كراهية الهجر للمسلم
                                               ١٣١ الحجر: ٣٨
 ١٣٤ الجامع الصغير الجزء الثاني صفح ١٨٠ عاشيه مطبع المحيرية مصر ١٣٢١ه
      ١٣٨ التوبة: ٢٣ (١٣٩) التحريم: ٤ (١٥٠) الهائدة: ٩
       ١٥١ المبتحنة : ٩ (١٥٢) هود : ١١٣ (١٥٣) العجرات : ٨
          ١٥٣ الشعراء: ٣ (١٥٥) البقرة : ١٣٩ (١٥٦) الفلق : ٢
       ١٥٤ الحجرات: ١٢ (١٥٨) مسند احبد بن حنبل عِلْد٥ صَحَّم ١٨١
  ١٥٩ ألنساء: ٣٤ (١٦٠) الاحزاب: ٥١ (١٦١) بني اسرائيل: ٣٣٣
     ١٩٢ التور : ٣٣ (١٦٣) الحديد : ٢٨ (١٦٣) البقرة : ٢٦٨
  ١٩٥ بني اسرائيل: ٢٤ (١٦٦) الذَّريَّت: ٢٠ (١٦٤) النحل: ٩١
     ١٢٨ أل عبران : ٨٠ (١٦٩) الدّريت : ٥٥ (١٤٠) الكيف : ٨
١١١ حُمَّ السَّجِدة : ٣٥ (١٤٢) القصص : ٨٨ (١٤٣) الاعراف : ٥٤ ٢٥٠)
                            ١٤٣ أبوداؤد كتاب الادب باب في الحسد
١٤٥ الحجرات: ١٢ (١٤٦) بني اسرائيل: ٣٣ (١٤٤) محمد: ٣٩
                                              ١٤٨ الاعراف: ٣٦
```

```
١٤٩ ابوداؤد كتاب الملاحم باب ما يذكر في قرن المانة
```

١٨٠ مسلم كتاب البرو الصلة والادب بإب النهى عن قول هلك الناس

١٨١ التين : ٥ (١٨٢) الشبس : ٩٠٩

١٨٣٬١٨٣ بخاري كتاب التوحيد باب السوال باسماء الله تعالى والاستعادة بها

١٨٥ التوية : ١١٩ (١٨٦) المؤمنون : ٥٢ (١٨٥) الاعراف : ٣٣٠٣٣

١٨٨ الانعام : ١٣٦ (١٨٩) النور : ٣٢٠ (١٩٠) البقرة : ١٩٠٨

إنها الاعراف : ١٥٨

١٩٢ بخاري كتاب النكاح باب الاكفار في الدين وقوله.... الخ

١٩٣ النساد ٣٥، ٢٩

١٩٣٠ كنزالعمال جلدا صخد٢ سر١٩٥٥ مبر ١٩٨٥ مطبوعه طلب ١٩٤٤ء

أ ١٩٥ مسلم كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء

١٩٢ ابوداؤد كتاب النكاح باب في حق المرأة على زوجها

ا ١٩٤ بخاري كتاب الصوم باب حق الاهل في الصوم

١٩٨ ابن ماجه كتاب النكاح باب حسن معاشرة النساء

ا ١٩٩ سنن نساني كتاب النكاح باب كراهية تزويج الزناة (اي النسا. خير)

٢٠٠ ترمذي ابواب النكاح باب ماجاء في التسوية بين الضرائر

٢٠١ بخارى كتاب المفازى باب مرض النبي سُلَيْتِهُ ووفاته

٢٠٢ المؤطأ كتاب الطلاق باب ماجاء في العزل

۲۰۳ بخاري كتاب الادب باب رحمة الولد و تقبيله و معانقته

٢٠٣ ترمذي أبواب البروالصلة باب ماجاء في النفقات على البنات

ابن ماجه كتاب النكاح باب الغيل المعلم

۲۰۶ النساء : ۳۷

٢٠٠ بخاري كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والنهد والعروض

٢٠٨ ترمذي ابواب البروالصلة باب ما جاء في رحمة الصبيان

٢٠٩ بخاري كتاب الصلوة باب صلوة النساء خلف الرجال

- ٢١٠ مسلم كتاب الفضائل بأب رحمته ماليكم النساء وامره بالرفق بهن
  - ۲۱۱ بخاری کتاب النکاح باب طلب الولد
  - ٢١٢ أبوداود كتاب الطلاق باب من احق بالولد
- ۲۱۳ بخاری کتاب النکاح باب لایخطب علی خطبة اخیه حتی ینکح او یدع
  - ۲۱۳ بخاری کتاب البیوع باب کسب الرجل وعمله بیده
    - ٢١٥ بخارى كتاب الزكوة باب الاستعفاف عن المسئلة
- ٢١٦ نساني كتاب الزكوة باب من يسال ولايعطى (فضل من لايسال الناس شينا)
  - ٢١٧ بخارى كتاب الاستنذان باب افشاء السلام
  - ٢١٨ بخارى كتاب الاستنذان باب التسليم ثلاثا والاستنذان
  - ٢١٩ بخارى كتاب الشركة باب الشركة في العظام والنهد والعروض
- ۲۲۰ بخاری کتاب الجنانز باب الامر باتباع الجنائز و باب من انتظر حتّٰی یدفن
  - ٢٢١ مسلم كتاب اللباس بأب اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد
  - ٢٢٢ أبن ماجه كتاب الطهارة وسنتها باب النهى عن الخلاء على قارعة الطريق
    - ۲۲۳ بخارى كتاب الاذان، باب فضل التهجير الى الظهر
      - ٢٢٣ مقدمه ابن ماجه باب من سنل عن علم فكتمه
    - ٢٢٥ مسلم كتاب الصيد والذ بانح باب النهي عن صبر البهانم
    - ٢٢٦ مسلم كتاب اللباس باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه و وسمه فيه
      - ٢٣٧ أبوداود كتاب الجنائز باب الامراض المكفرة للذنوب
        - ۲۲۸ بخاری کتاب الطب باب ما یذکر فی الطاعون
      - ٢٢٩ بخارى كتاب المظالم والقصاص بأب من تمتل دون ماله فهو شهيد
- ثب ٢٣٠ ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذء القرية الظالم اهلها.....
  - (النساء: ٢٦)

rr . 5 5

```
٢٣١ مسلم كتاب البروالصلة باب النهى عن الاشارة بالسلاح الى مسلم
```

۲۳۳'۲۳۲ النساء: ۱۱۵ ۲۳۳'- النساء: ۵۹

rra يايها الذين امنوا لاتسئلوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم ..... (المائدة : ١٠٢)

٢٣٦ بخاري كتاب الجمعة باب الجمعة في القراي والمدن

٢٣٠كنزالعمال جلداً صفحه ٦٣٩٬٤٣٨ روايت ٣٥٩٤٨ مطبوعه حلب ١٩٤٣ء

٣٣٨ "لست سائلا انت تاجر تجمع لاهلك" تاريخ عمر بن الخطاب (عربي) مؤلفه ابى الفرج عبد الرحمان بن على بن محمد بن الجوزى صفحه ١٤٠ مطبوعه معرا١٩٣٠ء

٢٣٩ بخارى كتاب الحدود باب اقامة الحدود على الشريف والوضيع

٢٥٠ كنز العمال جلد١٢ صفحه ٢٢٠ ٢٥٥ روايت ١٩٠٣ مطبوعه حلب ١٩٤٣.

٣٣١ أل عموان : ٢٠١ 💎 (٢٣٣) الهدش : ٢

٣٣٢مسلم كتاب المساقات والمزارعة باب الامر بقتل الكلاب و بيان نسخه.....

١٢٣٢ : ٣

٢٣٥ مقدمه ابن ماجه باب فضل العلماء والحث على طلب العلم

444

١٢٣٧ لفاروق حصد دوم (سوائح عمر) مؤلفه شبلي نعماني صفحه ٢٥ مطبوعه ١٨٩٨ء

٢٢٨ مسند احمد بن حنبل جلد المحقد ٢٢٨

٢٥٠٬٢٣٩ ترمذي ابواب البروالصلة باب ماجاء في الاحسان الى الخدم

۲۵۱ بخاری کتاب العتق باب اذا اتاء خادمه بطعامه

۲۵۳٬۲۵۲ ابن ماجه كتاب الرهون باب أجوالاجراء

٣٥٠ اليقوة: ١٣٩ (٢٥٥) النساء: ٣٣ (٢٥٩) النور: ٣٣

٢٥٠ الدُّريْت : ٢٠ (٢٥٨) الروم : ٣٩ (٢٥٩) النساء : ٣٨ ٣٨

٢٦٠ بخارى كتاب الزكوة باب وجوب الزكوة

١٠١ التدية : ١٠١٠ (٢٦٢) طلة : ١٣٢ (٢٦٣) المائدة : ٩

```
﴿ ٢٦٣ الحجرت : ١٠
```

٢١٥ بخاري كتاب المظالم باب اعن اخاك ظالما او مظلوما

٢٦٦ أل عمران : ١٦١ (٢٦٨) المؤمنون : ١١١ ك١١ (٢٦٨) النحل : ٢٩٠٠٣

۲۲۹ النجل: ۳۳

٢٤٠ ترمذى ابواب صفة القيامة باب في صفة اواني الجنة

الم عبس: ٢٢ ٢٥٦ الشجدة: ١٨

٢٤٣ أبن ماجه كتاب الزهد باب صفة الجنة

٢٢٥ '٢٤٦ البقرة: ٢٦ (٢٤٦) الزمر: ٣٣ (٢٤٤) بني اسرائيل: ١٥ ١٥ الرائيل: ١٥ ١٥

١٢٤٨ الدهر: ٢٦٠ (١٤٩) بني أسرائيل: ٢٣ (٢٨٠) طلا: ١٢٥١تا١٢٥

٢٨١ الحجر: ٣٥ - ٢٨٢- البقرة: ١٦١]

محدرمنثور جلام صفحه ۲۳۹ زیر آیت ویوم نبعث من کل امد شهیداً وجئنا..... مطبوعه بیروت ۱۹۹۰ء

٢٨٣ الفرقان: ١٣١ - ٢٨٥ - ابراهيم: ١٨١ - ٢٨٦ - الاعراف: ٣٢

١٨٨ الفرقان : ١٣٠٠ ( ٢٨٨) مَنْ : ٥٨ ( ٢٨٩) الفاشية : ٣٠٣

۲۹۰ مستد احمد بن حنبل جلد۳ صفحه ۲۹۰

٢٩١ بخارى كتاب الجنائز باب موعظة المحدث عندالقبر وقعود اصحابه حوله

۲۹۲ مویم : ۲۲ ۲۹۳ مویم : ۲۳

۲۹۳ ترمذی شرح ابن عربی مالکی جزء ۱۰ صفحه ۲۲۳ مطبوعه بیروت ابواب صفة جهنم باب ماجاء ان للنار نفسین وماذکر من النار من اهل التوحید

r9۵ کنزالعمال طِلا۱۱ صَحْدی۵۲ روایت۳۹۵۰۱ مَطْبُوعَهُ طَبِ۵۱۵ء مِیْں روایت کے الفاظ اس طرح ہیں ''یاتی علی جہنم یوم ما فیہا من بنی ادم احد تخفق ابوابھا''

٢٩٦ التحريم: ٩ ، (٢٩٤) الحجر: ٣٩ ، (٢٩٨) الفجر: ٢٦٨ تا ٢٩١

٢٩٩ مشكوة كتاب الرؤيا باب منفة الجنة

٣٠٠ ترمذي ابواب صفة الجنة باب ماجاء في رؤية الرب تبارك و تعالى

٢٠٠ الاحداب : ٢٠٠

۱۳۰۲ امیر حبیب اللہ خان۔ والی افغانستان۔ اپنے والد عبدالرحنٰ کی وفات کے بعد کیم اکتوبرا ۱۹۰۹ء میں مند نشین ہوا۔ اس کے عمد میں ڈیورنڈ لائن کا تعین کیا گیا اور برطانیہ نے افغانستان کو آزادی دینے کا وعدہ کیا۔ ۲۰- فروری ۱۹۱۹ء کو اس نے وادی النگار (ALINGAR) میں قلعہ السواج (لغمان) کے قریب "گوش" میں پڑاؤ ڈال رکھا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ (اردو جامع انسائیکلوپیڈیا جلدا صفحہ ۲۵ مطبوعہ لاہور ۱۹۸۵ء ماردو دائرہ معارف اسلامیہ جلدک صفحہ کا مطبوعہ دائش گاہ بخاب لاہور)

## UNDER THE ABSOLUTE AMIR

--

. BY FRANK A. MARTIN P203'204 PUBLISHED IN 1907,

1907, وزف رُوْیارو کیکنگ (Kipling Joseph Rudyard) برطانوی شری - ۳۰ دسمبر۱۸۲۵ کو برطانوی والدین کے بال جمیئی میں پیدا ہوا۔ اور ۱۸ جنوری ۱۸۳۱ کو لندن میں وفات پائی۔ ناولسٹ شاعر اور کمانی نویس بالخصوص بچول اور برطانوی سیابیوں کے متعلق اس کی کمانیوں اور نظموں کو بہت شهرت عاصل ہوئی۔ ۱۹۰۵ء میں ادب کا نوبل انعام لینے والا یہ پہلا انگریز تھا۔

The New Encyclopaedia Britannica vol.5 Edition 15th p828)